





# جمله حقوق محفوظ بي

| خطبات فقيرجلد بمثتم                        | نام كتاب       |
|--------------------------------------------|----------------|
|                                            | ازافادات       |
| محد حنیف نقشبندی مجد دی                    | مرتبمولانا     |
| منحشب بُلافقيسن<br>223سنت بُرره نعبَ لَآدِ | ناثر           |
| متمبر 2002ء                                | اشاعت اول      |
| جولائی 2003 م                              | اشاعت دوم      |
| اگست 2004 ء                                | اشاعت سوم      |
| جون 2005ء                                  | اشاعت چهارم    |
| جون 2006ء                                  | اشاعت پنجم     |
| اپریل 2007ء                                | اشاعت ششم      |
| فروري 2008م                                | اشاعت مفتم `   |
| متمبر 2009ء                                | اشاعت بشتم     |
| - مئى 2009 م                               | اشاعت نم       |
| اکت 2010ء                                  | ، اشاعت کیارہ  |
| 1100 -                                     | تعداد          |
| فترشا ومسئود نتشبذك                        | كييوثر كمپوزنگ |

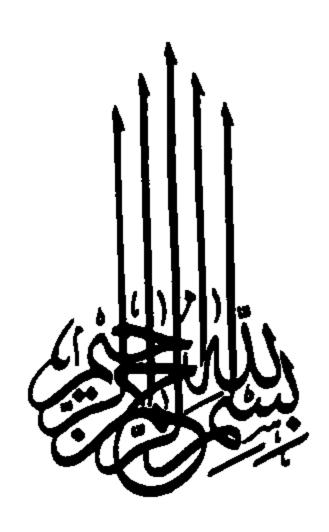

| 9      |                               |         |        |                                  |         |
|--------|-------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                         | تمبرشار | صفحةبر | عنوان                            | نمبرشار |
| 31     | به کاری عورتوں کا مقدر        |         | 13     | عرض ناشر                         |         |
| 32     | ا پنی او قات کونه بھولیں      |         | 15     | <u>پ</u> یش لفظ                  |         |
| 32     | ایک ہےادب کی سرزنش            |         | 17     | واشكرولي                         | 1       |
| 32     | ایک سبق آموز حکایت            |         | 19     | دورهاضر میں مادی نعمتوں کی بہتات |         |
| 36     | تكبر كابول                    |         | 20     | ناشکری میں اضافہ                 |         |
| 36     | میز کے دوسری طرف              |         | 21     | زیادہ کھا کرمرنے والے            |         |
| 37     | ایک زریں اصول                 |         | 21     | الله تعالى كاحكم                 |         |
| 37     | تکبرگ سزا                     |         | 21     | ىبلى بزى نعمت                    |         |
| 39     | شكركامفهوم                    |         | 22     | صحيح سالم اعضاء                  |         |
| 40     | احمال شكر پيدا كرنے كى ضرورت  |         | 23     | المحافكريي                       |         |
| 41     | لياني شكر                     |         | 23     | دوسری بروی نعمت                  |         |
| 42     | جسانی شکر                     |         | 24     | تيسرى پۇي نىمت                   |         |
| 42     | نعتوں کی بقا کا آسان طریقه    |         | 25     | نعمتوں کا شار                    |         |
| 43     | قوم سبا كاعبرتناك انجام       |         | 25     | بهترين نظام عصبى                 |         |
| 44     | بھوک ننگ اورخوف کالباس        |         | 27     | غذا کی نالی کا والو              |         |
| 45     | ہمارے شکوول کہ علاج           |         | 27     | لیٹنے ہے محروم ہونے والے ڈاکٹر   | 3       |
| 46     | فکوے کی پٹی                   |         | 28     | آ نکه کا دائپر                   |         |
| 47     | میاں بیوی کے شکو ہے           |         | 29     | دمه کے مریضوں کی ہے چینی         |         |
| 47     | شکر کرنے والے سائل کی دلجو ئی |         | 29     | پیاله مجمر پانی کی قیمت          |         |
| 48     | شكر كرنے والى بيوى كامقام     |         | 30     | اولا دوالى نعمت                  | C       |

| صخيم | عنوان                                           | نمبرشار | صخينبر | عنوان                          | بنزشار |
|------|-------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------|
| 64   | ایک اہم نکتہ                                    |         | 50     | ا يک دلچيپ نکته                |        |
| 66   | سيدناداؤد اورزره بنانے كاعلم                    |         | 50     | مج کے موقع پراظہار تشکر        |        |
| 67   | سیدناسلیمان اور پرندوں سے                       |         | 52     | جارے دلول میں اسباب کی اہمیت   |        |
|      | جمكلام ہونے كاعلم                               |         | 52     | حضرت موتی اورشکرالهی           |        |
| 68   | ہدمد پرندے میں علم کی وجہے                      |         | 53     | رزق پہنچانے والا ڈاکیا         | l<br>I |
|      | جاًت                                            |         | 55     | العلم كى فضيلت                 | 2      |
| 68   | آصف بن برخيا كامقام                             |         | 55     | عارضی اور دائمی زندگی          |        |
| 69   | حضرت خصرعليه السلام اورامور                     |         | 56     | سیدنا آ دم کی فرشتوں پر برتری  |        |
|      | تكوينيه كاعلم                                   |         | 57     | سيدنا آ دم عليه السلام كاانعام |        |
| 70   | عبادات کی تحمیل                                 |         | 57     | مجدہ کرنے میں حضرت اسرافیات    |        |
| 70   | عالم كامقام                                     |         |        | ي پېل                          |        |
| 72   | علمائے کرام کا فرض منصبی                        |         | 57     | دواہم ہاتیں                    |        |
| 73   | علم كالمقصود                                    |         | 58     | علم كامقام                     |        |
| 73   | اخلاص کا تاج محل<br>ذنہ میں ایک میں             |         | 59     | سيدناآ دمم اورصنعت وحرفت كاعلم |        |
| 74   | فیف کے چلنے کی ایک انم شرط<br>م کر رہر فرز      |         | 59     | سيدناا دريس اور كتابت كاعلم    |        |
| 74   | حضرت مولا نامحمودالحن كافيض                     |         | 60     | سيدنا نوخ اورحلال وحرام كاعلم  |        |
| 75   | حفرت مولا ناغلام رسولٌ بونثوری                  |         | 60     | لباس شریعت کی تحمیل<br>ت       |        |
|      | كامقام                                          |         | 61     | انبيائے كرام اور مخصيص علوم    |        |
| 77   | حفرت خواجه عبدالله بهلوی کافیضان<br>محنت کی چکی |         | 61     | حضرت ابراجيتم اورعكم مناظره    |        |

| صغختبر | عنوان                                               | نبرشار | صخنبر | عنوان                                   | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|---------|
| 99     | علمى سوال كى فضيلت                                  |        | 78    | احبان خداوندي                           |         |
| 101    | حصول علم کیلئے مجاہدہ ضروری ہے                      |        | 79    | خیرے فیلے                               |         |
| 102    | ا کا بر کا شغف علمی                                 |        | 80    | شخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن كي       |         |
| 102    | امام شافعی کاعلمی شغف                               |        |       | استة"مت                                 |         |
| 103    | امام مسلم كامطالعه مين استغراق                      |        | 85    | علم اورعلاء کی شان                      | 3       |
| 103    | حضرت شاه عبدالعزيز كاعلمي                           |        | 87    | قدرت کا شاہ کار                         |         |
|        | انهاک                                               |        | 88    | مقصدزندگی                               |         |
| 104    | آج کے طلباء کی حالت                                 |        | 88    | ولايت کی درجات<br>عاع س                 |         |
| 105    | وحدت مطلب                                           |        | 89    | علم عمل کی سعادتیں<br>حبر ماعل میں میں  |         |
| 106    | اسا تذه کی قدر                                      |        | 89    | حصول علم کی فطری جذبہ<br>اعضاء کی تقسیم |         |
| 108    | سچے طالب بنیں<br>ایک عالم اور عام آ دمی کی توبہ میں |        | 90    | العضاء في يتم<br>طالب علم كي فضيلت      |         |
| 109    | اليدعام اورعام ادى ي توبه يل                        |        | 91    | عاب ای سیک<br>علاء کی شان               |         |
| 109    | الله کے لاڈلے                                       |        | 92    | عصرى تعليم اوردي تعليم                  |         |
| 110    | علم كؤمل كےسانچ ميں ڈھاليس                          |        | 94    | علم پرهمل                               |         |
| 110    | اکابرکاعلم رعمل                                     |        | 94    | ونيا كاسورج اورعلم كاسورج               |         |
| 113    | ايك چھوٹی بچی کی نصیحت                              |        | 95    | عالم كى عابد پرفضيات                    |         |
| 115    | ا بمان کی عظمت                                      | 4      | 96    | جنت میں بھی علما کی سرداری              |         |
| 117    | <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>         | 6561   | 96    | عالم کی نیند بھی عبادت                  |         |
|        | كاتخم                                               |        | 97    | عالم کی شہید پر فضیلت                   |         |

| 70    |                                 |          |       |                             | 6       |
|-------|---------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| مؤنبر | عنوان                           | نمبرثثار | صخنبر | عنوان                       | أنبرشار |
| 134   | آ زمائش میں ڈالنے کامقصد        |          | 118   | اقرارلسانی اورتصدیق قلبی    |         |
| 134   | ايمان كاامتحان                  |          | 118   | کردار کے غازی بننے کی ضرورت |         |
| 135   | رزق کے دروازے بندہونے کی        |          | 119   | ایمان کی نشاند ہی           |         |
|       | اصل وجه                         |          | 119   | معاملات ہوں توایسے          |         |
| 135   | آزمائش كوخنده پيثانی ہے قبول    |          | 120   | لمحه وفكريي                 |         |
|       | يجير                            |          | 121   | ايمان كامقام                |         |
| 136   | سيدناموي كي والده كاايمان افروز |          | 122   | ایک دلچیپ دکایت             |         |
|       | واقعه                           |          | 122   | ایمان اورمشامده میں فرق     |         |
| 141   | دو گناانعام                     |          | 123   | ايكسبق آموز حكايت           |         |
| 141   | ا بمان کی حفاظت                 |          | 126   | سب سے زیادہ عجیب ایمان      |         |
| 141   | الله والول كي استفقامت          |          | 128   | استقامت كي اهت              |         |
| 143   | صنف نازك كى استنقامت            |          | 128   | زندگی گزارنے کے دوطریقے     |         |
| 145   | سب سے قیمتی دولت                |          | 129   | میلی مثال                   |         |
| 146   | ایک نوجوان کی استفامت           |          | 130   | دوسری مثال                  |         |
| 147   | صحابہ کرام کے نزدیک ایمان کی    |          | 131   | تیسری مثال                  |         |
|       | قدر                             |          | 132   | الله کے حکموں کے ساتھ چمٹ   |         |
| 148   | وفت کی ایک اہم ضرورت            |          |       | جائيں ۽                     |         |
| 148   | فنک ہے بیجنے کی ضرورت           |          | 132   | انسان اورآ زمائش            |         |
| 149   | ایمان کے اظہار کرنے کا طریقہ    |          | 133   | ہرحال آ ز مائش کا حال       |         |
| 149   | مضبوط ايمان كي نشاني            |          | 133   | اد لتے بد لتے دن            |         |

| صخيب       | عنوان                                                  | نمبرثار | صخينبر | عنوان                            | نبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|--------|
| 162        | بی اے پاس لڑک کی زبوں حالی                             | 2       | 150    | ایمان جیسے چٹان                  |        |
| 163        | مال باپ کےخلاف مقدمہ                                   |         | 151    | قلت اور کثرت کا چکر              |        |
| 164        | حفاظت دین کی اصل وجه                                   |         | 151    | اسلام اورا یمان کی کیفیات        | 8      |
| 164        | نبی اکرم ملتی کی البیم کی دلداری                       |         |        | میں فرق                          |        |
| 165        | ابوجهل كودعوت اسلام                                    |         | 152    | منافقين كااحسان جتلانے كاواقعه   |        |
| 165        | صبر کی انتہا                                           |         | 153    | وين اسلام كحافظ                  | 5      |
| 166        | بیٹی ہوتو ایسی                                         |         | 155    | سعادتوں کامخزن                   |        |
| 167        | حضرت بلال پرظلم وستم                                   |         | 155    | انحطاط كادور                     |        |
| 167        | سيده زنيرةً پرظلم وستم                                 |         | 155    | صحابه کرام کی گواہی              |        |
| 168        | دشمنان دین کے سامنے سیسہ پلائی                         |         | 156    | نبی علایشلا کے علم وعمل کے محافظ |        |
|            | و يوارين                                               |         | 157    | آ قااورغلام میں جیران کن مما ثلت |        |
| 168        | حضرت سعید بن جبیر از کی                                |         | 157    | حضرت عبدالله بن عمرٌ اوراتباع    |        |
| 1.00       | استقامه:                                               |         |        | سنت                              |        |
| 169        | امام اعظم ابوحنیفهٔ پرظلم وستم<br>امام ما لک کی جراً ت |         | 158    | فرمان نبوى ملقة ييتلم كالحاظ     |        |
| 169<br>169 | امام ما لك في برات<br>امام احمد بن حنبل يرظلم وستم     | 117     | 159    | ايك حبثى صحاني اوراتباع سنت      |        |
| 170        | ربی از مدین بن پر موسم و م<br>چراغ ایمان کی ضوفشانی    |         | 159    | جاراعلمی شجره                    |        |
| 170        | برسغیر میں فرنگیوں کے ظلم وستم کی                      | 11      | 160    | علائے کرام کا فرض منصبی          |        |
| 736 16     | بو ماریس ریارت<br>انتهاء                               | 11      | 161    | نو جوان نسل                      |        |

| صخفهر | عنوان                               | نمبرشار | صغينبر | عنوان                                 | نبرشار |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|--------|
| 187   | صحابه کرام کی آزمائش                |         | 172    | ایک پرتشددسفر                         |        |
| 187   | گرتے وقت تھامنے والی ذات            |         | 174    | ايك مبرآ زمالحه                       |        |
| 188   | استقامت كے سامنے پہاڑكى             |         | 175    | تعليم نسوال كي الجميت                 |        |
|       | حيثيت .                             |         | 175    | لڑکوں کے بگاڑ کی وجہ                  |        |
| 189   | صحابه كرام كل فتوحات كاراز          |         | 175    | تعلیم نسوال میں ایک بردی              |        |
| 190   | الله تعالی کی مدد آنے کی نشانی      |         |        | ركاوك - تابيته                        |        |
| 190   | غزوهٔ احزاب میں کفار کی             |         | 176    | صلابلته<br>وراثت نبوی علیسیه کی حفاظت |        |
| W     | رسوائی                              |         | 176    | مسلمانوں کی کمزوری                    |        |
| 191   | ایمان کی جانچ پڑتال کاوفت           |         | 177    | حفاظت دین کے قلعے                     |        |
| 193   | حضرت خالد بن ولید ؓ کی<br>جوانمر دی |         | 179    | استقامت كي فضيلت                      | 6      |
| 193   | .والمردن<br>"فتوح الشام" كامقام     |         | 181    | شریعت پر چلنے میں تین                 |        |
| 193   | علمائے کرام کی ذ مدداری             |         |        | ركاوثيس                               |        |
| 196   | لو <i>ے کے</i> یخ                   |         | 183    | استقامت كامفهوم                       |        |
| 196   | الله تعالیٰ کی طرف سے اعلان         |         | 183    | مثائخ کے ساتھ نبیت کی برکات           |        |
|       | جنگ                                 |         | 184    | درخت کے ساتھ ایک عجیب<br>سال          |        |
| 197   | حضرت ضراربن از ورنگا جهاد           |         |        | مکالمہ<br>دے مطالقہ ری                |        |
| 198   | حضرت خولة کی بهاوری                 |         | 185    | نى اكرم الله كواستقامت كاعكم<br>تى س  | 11     |
| 200   | گھوڑ ہے کی استقامت                  |         | 186    | قرآن اورعزت<br>صحابه کرام اوراسباب    | 11     |

| / <u>9</u> | 40                                  |      |            |                                        |         |
|------------|-------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|---------|
| سنيبر      | عنوان                               | رغار | تخرنبر أنم | عنوان                                  | نمبرشار |
| 217        | صحابه کرام پروصال نبوی علیق         |      | 201        | چٹان بننے کی ضرورت                     |         |
|            | کااڑ                                |      | 202        | حفزت مشاطر كل استقامت                  |         |
| 218        | اسوهٔ رسول اپنانے کی تلقین          |      | 203        | حضرت آسية كل استقامت                   |         |
| 219        | انقلاب لانے والی شخصیات کا          |      | 206        | حضرت مشاطر كاانعام                     |         |
|            | طرزعمل                              |      | 207        | حضرت آسيه كاانعام                      | 11 1    |
| 219        | سيدنا صديق اكبره كا بصيرت           |      | 208        | رحمت البي كاسهارا                      |         |
|            | آموزخطاب                            |      | 209        | وہ جو بیچے تھے دوائے دل                | 7       |
| 221        | جاری ذ مه داری                      |      | 212        | ايك عظيم صدمه                          |         |
| 224        | حضرت مرشد عالم ؒ کے آخری            |      | 212        | رحت البی کا پېره                       |         |
|            | لمحات کی کے جھلک                    |      | 212        | حفاظت کیلئے ایک مسنون دعا              |         |
| 224        | قرآن تے علق جوڑیں                   |      | 213        | شیخ کی جدائی کاعم                      |         |
| 225        | حفزت مرشد عالم سحى تعليمات          |      | 213        | محبت ہوتو الیک!!!                      |         |
|            | كانجوز                              |      | 213        | ایمان کی بقا کا ذریعیه                 |         |
| 227        | دل کے زخم کے لئے مرہم               |      | 214        | پیراورمر ید کی لاز وال محبت<br>م       |         |
| 229        | اخلاق حميده                         | 8    | 215        | حضرت يعقوب علالينكام كاعم<br>موسور مدن |         |
| 231        | ا چھے اخلاق والے انسان کا           | 8    | 216        | مولا نارشیداحم کنگوهی پرشیخ ک          |         |
|            | البيعة العال والعد العال م          | н    |            | وفات کااثر<br>مند                      |         |
| 232        | امقام<br>المجھے اخلاق کمال ایمان کی |      | 216        | نابغه ۽عفر شخصيت                       |         |
|            |                                     |      | 217        | حفزت مرشدعا کم کے کیل ونہار کی         |         |
|            | علامت بیں                           |      |            | ایک جھلک                               |         |

| 245       |                                      |          | 2.~ | عنوان                                              | تمبرشار |
|-----------|--------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------|---------|
| - 11      | ليول كى تلاش                         | غلط      | 233 | سب ہے بہترین چیز                                   |         |
| 246       | ر پوشی کی فضیلت                      | - 11 - 1 | 233 | كردارى فتخ                                         |         |
| نے کی 246 | ۔<br>من کے دل کوخوش کر               | - 11 - 1 | 234 | اخلاق کے مراتب                                     |         |
|           | بت                                   | .11      | 234 | پېلامرىتبە                                         |         |
| 247       | ن کی آفتیں                           |          | 234 | دوسرامرتبه<br>-                                    |         |
| 248       | ۔<br>بانی کاانجام                    | 11       | 235 | تيرامرتبه                                          |         |
| 248       | رپینے کی نضیلت                       | 11       | 236 | دین اسلام کاحسن<br>م                               | 11      |
|           | ر پینے ن مسیک<br>ماسے حسن سلوک کا بد | - 11     | 237 | د نیامیں بھائی کی اہمیت<br>سر ن                    | 11      |
|           | 190                                  |          | 237 | آخرت میں بھائی کی اہمیت                            | 11.     |
| 249       | بت کا فقدان<br>ریده                  |          | 238 | ہماری سر دمہری<br>حصار سر درورہ                    | Ш       |
| 250       | ت کا <i>ا</i> ژ                      |          | 238 | جھکڑ وں کا خاتمہ<br>مار حمر پر بھک                 | 11      |
| 252       | للب بات                              | 11       | 239 | صله ورحمی کاحکم<br>و استحمر سرانشاند               | 11      |
| ی 252     | به نظام الدين اولياء                 | - 11     | 239 | قطہ ءرحی کا انجام<br>بےمثال کر دار                 | 11      |
| .         | ت                                    | القيحه   | 241 | ہے ساں کردار<br>فیرخواہی کی تعریف                  | 11      |
|           |                                      |          | 241 | یر وابی ن سریف<br>این اور خیر خوابی کا تلازم       | 11      |
|           |                                      |          | 242 | رین اور بیر خوابی کا علارتم<br>حوممن اور خیر خوابی | 11      |
|           |                                      |          | 242 | یو اور بیر تواہی<br>مبداللہ بن مبارک کے بیروس کی   | 11      |
|           |                                      |          | 243 | براسان بارت مي رول ل                               | 5       |

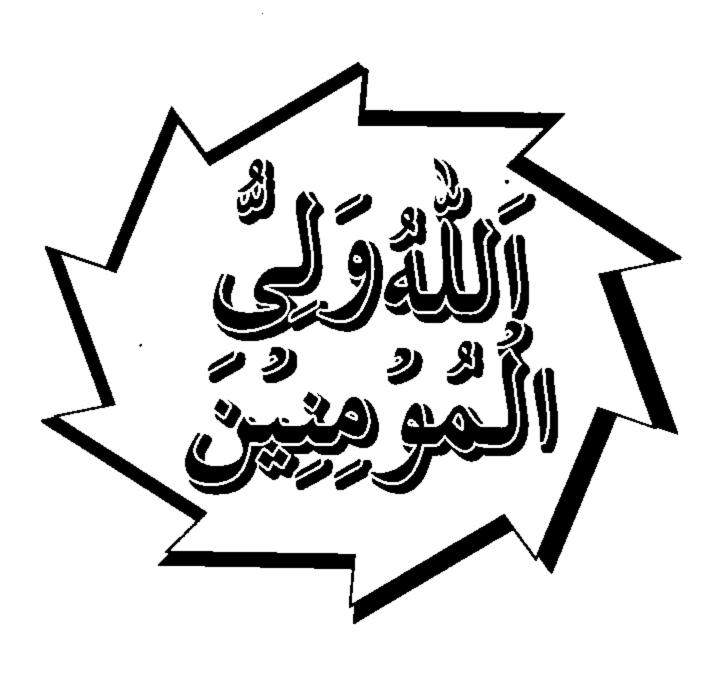



الحدمد لله لوليه والمصلونة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه واتماعه اجمعين الى يوم اللدين اما بعد! محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پير ذوالفقار احمد نقشبندى مجددى دامت بركاتهم كےعلوم ومعارف برجنى بيانات كوشاتع كرنے كا بيسلسله خطبات فقير كےعنوان سے 1996ء ميں شروع كيا تھا اوراب بيآ تھو يں جلدآ پ كے باتھوں ميں ہے۔ جس طرح شابين كى پرواز برآن بلند سے بلندتر اورفزوں سے فزوں تر ہوتى چلى جاتى ہے كہ يہى حال حضرت دامت بركاتهم كے بيانات حكمت ومعرفت كا ہے۔ جس بيان كو بھى پڑھيں گے ايك ئى پرواز فكر آئينه دار ہو كا بيشہ ورانه خطاب يا يادكى ہوئى تقرير ين نہيں بيں بلكه حضرت كول كا سوز اور روح كا گداز ہے جو الفاظ كے سانچ ميں ڈھل كرآپ تك پہنچ رہا ہوتا ہے۔

الحمد للدكداداره مكتبة الفقير كوبياعزاز حاصل ك كه حضرت دامت بركاتهم كان بيانات كوكتا بي صورت مين استفاده عام كے لئے شائع كرتا ہے۔ ہر بيان كوا حاطة تحرير مين لانے كے بعد حضرت دامت بركاتهم سے اصلاح كروائى جاتى ہے ، پھر كمپوزنگ اور پروف ریڈنگ كا كام برى عرق ریزى سے كیا

جاتا ہے اور آخر پر برنٹنگ اور بائینڈ نگ کا پیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے، یہ تمام مراحل بزی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اہتمام سرانجام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں ہیں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بیدعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت وامت بر کاتہم کے ان بیانات کی بازگشت بوری و نیا تک پہنچانے کی تو فیق نصیب فر ما نمیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ جاربیہ بنا نمیں ۔ آمین بحرمت سید المرسلین مِنْ اَنْ اِلْمِا

دُ اكثر شا مرمحو دنقشبندى عفى عنه خاوم مكتبة الفقير فيصل آبا د



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله اصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کو ایسے مشاہیر سے نواز ا ہے جن کی مثال دیگر فراہب میں ملنامشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کی صف اول کے سپائی ہیں۔ جن میں ہرسپائی الصحافی کالنجوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اهتدیت می بیثارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوشی ہے۔ بعد از ال ایسی الی روحانی شخصیات صفحہ جستی پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پر اپنے قدموں کے نشانات چھوڈ کئیں۔

عہد حاضر کی ایک نابغہ عمر شخصیت شہوار میدان طریقت ، خواص دریائے حقیقت ، منبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہد زبانہ ، عابد یگانہ ، خاصہ خاصان نقشبند ، دامت برکاجهم العالی مادامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک الی پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو سے بھی و یکھا جائے اس میں توس قرح کی مانندر تک سے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں الی بہا شیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ تاب کے بیانات میں ایس ہیا جو بیدا ہوتے ہیں۔ عابز کے دل میں میہ جو بیدا

ہوا کہ ان خطبات کوتح ریی شکل میں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فاکدہ کا باعث ہوں گے۔ چنانچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں گوناں گوں مصروفیات کے باوجود ذرہ فوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تصحیح فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تزئین کو ایند بھی فرمایا۔ بیا نہی کی دعائیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں میں کتاب مرتب ہوسکی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شارفوا کدوثمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہوجاتی اور بین السطور دل میں بیشد بدخوا ہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کر دہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیہ خطبات یقیناً قارئین ہے لئے بھی نافع ہول گے ۔خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حنفرت کی ذات بابر کا ت سے فیض باب ہونے کا باعث ہوگا۔

اللّٰدربالعزت کےحضور دعاہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کوشرف قبولیت عطافر ماکر بندہ کوبھی اپنے جا ہے والوں میں شارفر مالیں۔ آمین ثمہ آمین

> فقیرمحمد حنیف عقی عنه ایم ا ہے ۔ بی ایٹر موضع باغ ، جھنگ



انسان کوچاہئے کہ وہ اپنی اوقات کو یادر کھے۔ یادر کھنا کے جو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اس کو اللہ تعالی آ زمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کا استحضار رہے کہ ہم کیا تصاور کیا ہے پھرتے ہیں۔ ذرا بتا کیں کہ جب ہم ونیا میں آئے تھے اس وقت کیا مال ہمارے پاس تھا؟ لمان تھا؟ کیا ہوگ چے ہمارے پاس تھا؟ لمان تھا؟ کیا ہوگ چے ہمارے پاس تھا؟ لمان تھا؟ کیا ہوگ چے ہمانیس تھا، سب کچھ دنیا میں ملا۔ یہ سب پچھ کے کہ نیا میں اللہ دیا۔ اللہ رب العزت نے دیا۔

اَلْحَمُدُلِلُهُ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَى امَّا بِعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ الشُّكُرُ وَالِي وَلاَ تَكْفُرُ وُن .
فَاذُكُرُ وَنِى اَذُكُر كُمُ وَ الشُّكُرُ وَالِي وَلاَ تَكْفُرُ وُن .
مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ مُسَبِّحِنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ رَبِ الْعَلَمِيْنِ

ارشاد باری تعالی ہے فَاذُ کُرُونِیُ اَذُکُو کُمْ وَ اشْکُرُوْ الِیْ وَلاَ تَکُفُرُوْن (البقرۃ:۱۵۲)اس آیت کے اول جھے میں ذکر کے بارے میں مضمون ہے اور دوسرے جھے میں شکر کا بیان ہے۔ ذکر کے متعلق تو اکثر بیانات ہوتے رہے بیں لہذا ارادہ ہے کہ آج شکر کے عنوان پر بات کہی جائے۔

### دورحاضرمیں مادی نعمتوں کی بہتات

مادی اعتبارے اللہ رب العزت کی جنتی تعتیں آئی ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ آئی ہیں اتنی اس سے کئی معاملات نہیں تھیں۔ آئی کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشا ہوں کے گھروں میں گھی کے میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشا ہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بھی بجل کا ققمہ جاتا ہے۔ ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ بادشا ہوں کے خادم ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ بادشا ہوں کے خادم ان کو ہاتھ سے پنکھا کیا کرتے تھے جبکہ آج کے غرب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا پیکھا موجود ہے۔ جو خھنڈ اپانی آج ایک عام آدمی کو حاصل ہے وہ پہلے وقت

کے بادشاہوں کو بھی عاصل نہیں تھا۔ اس پر قیاس کرتے جائے کہ پہلے وقت

کے بادشاہ اگرسفر کرتے تھے تو ان کو گھوڑوں پرسفر کرنا پڑتا تھا اور انہیں ایک
ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ آپ گھوڑے پرسوار کر پیٹا ور سے کرا چی چلیں تو

یہ ایک مہینہ کا سفر بے گا۔ لیکن آج کا ایک عام انسان اگر دیل گاڑی پر بیٹھ کر

کرا چی جانا چاہے تو یہ ایک دن سوار ہوگا اور دوسرے دن سورج ڈو بنے سے
کرا چی جانا چاہوگا۔ پہلے وقت کے بادشا ہوں کو صرف موسم کے پھل ملتے

یہ جبکہ آج ایک عام غریب آئی کو بھی بے موسم کے پھل نصیب ہیں۔ پہلے
علاقائی پھل ملاکرتے تھے جبکہ آئی آدی کو دوسر ملکوں کے پھل بھی حاصل
ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ انٹہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی
کمزوری کو دیکھتے ہوئے نعمتیں عام کردی ہیں

#### ناشکری میںاضا فیہ

گویا مادی اعتبار نے بعتوں کی جتنی بارش آئے ہے اتنی پہلے بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی جتنی ناشکری آئے ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی ۔ جس کی زبان سے سنو، اس کی زبان پر ناشکری ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ کاروبارا چھا نہیں ،گھر میں مشکلات ہیں اورصحت خراب ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا کہ جس سے بات کریں تو وہ اللہ تعالی کاشکر کرے گا۔ آخر وہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی بہتات کا بیالم ہے کہ آئے کا فقیر اور بھکاری بھی روٹی نہیں مانگا بلکہ سگریٹ پینے کے لئے دورو پے مانگا ہے اسلئے کہ اسے نشہ کرنا ہے۔

### زیادہ کھا کرمرنے والے

آئے کے زمانے میں زیادہ کھا کرم نے والوں کی تعداد فاقوں سے م نے والوں کی شریا نیں بند ہوتی ہیں والوں کی شریا نیں بند ہوتی ہیں وہ فاقے سے بند ہوتی ہیں؟ شوگر کی وہ فاقے سے بند ہوتی ہیں؟ شوگر کی بیاری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر کی بیاری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر کی بیاری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے ہوتی ہے وقی ہے؟ یقینا زیادہ کھانے سے بیاریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آئ اکثر لوگ مررہ ہیں۔ کھانے سے بیاریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آئ اکثر لوگ مررہ ہیں۔ کھانے سے بیاریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آئ اکثر لوگ مررہ ہیں۔ کھانے سے بیرائیکن پھر بھی زبان پراللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں۔

## الثدنعالى كاحكم

عطاً بن ابی رہاح اللہ کے ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ فر مایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں یہ بات القافر مائی کہ اے عطا!
ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کورزق کی تھوڑی ی تنگی پہنچ تو یہ فورامحفل میں بیٹے کرمیر سے شکو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کے نامہ اعمال گنا ہوں سے مجرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں تمر میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں تو بیان آتے ہیں مگر میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں تو بیان کرتا۔

#### بہلی بڑی نعمت جہلی بڑ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔اگر وہ چاہتا تو گدھا بنا دیتا۔ کسی نے ہمارے اوپر بوجھ لا دا ہوتا اور وہ ڈنڈے لگار ہا ہوتا۔ ہم ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے اور سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے۔اگروہ ہمیں بندر بنا دیتا تو کسی نے ہمارے گلے میں لگام ڈالی ہوتی وہ ہمیں گلیوں میں نچار ہا ہوتا اور ہم تاج رہے ہوتے۔ پروردگار کا بیہ کتبا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے انسا نیت کی خلعت سے نواز ااس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا شکرادا کریں اتنا کم ہے۔

## صحيح سالم اعضاء

اللّٰدر بِالعزت نِهِ بمين الشرف المخلوقات بنا كرميح سالم اعضاء ديئے۔ اگروہ انسان تو بنا دیتا مگرعقل نہ دیتا تو پا گلوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اگر وہ انسان تو بنا دیتے مگر آئکھیں نہ دیتے تو ہم گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ،جس کو ہم ماں باپ کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنے ہے بھی ترس رہے ہوتے ، پرور د گار عالم اگر زبان نہ دیتا تو ہمارے اندر جذبات تو ہوتے کیکن ہم اپنی محبت کے جذبات کواپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے بیان بھی نہ کر سکتے۔اگر وہ ساعت نہ دیتے تو لوگ اشاروں سے بات کرتے اورہم ان کی باتیں اشاروں ہے تمجھا کرتے۔اگروہ ٹائگیں نہ دیتے تو ہم کیسے پیدل چل سکتے ؟ اگر ہاتھ نہ دیتے تو ہم کیے کام کر سکتے تھے؟ پر ور د گار عالم نے بيه سب نعمتيں ہميں بن مائكے عطافر مائيں۔اگر كوئى آ دمى آپ كو ايك لا كھ روپیہ وے اور کھے کہ ذرا آپ دونوں آئکھیں نکال دیجئے تو کون تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ بھٹی آ پ کوایک لا کھروپیدد سے دیتے ہیں آ پ اپنی زبان کاٹ کر وے دیجئے ،کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ بیاللہ رب العزت کی

#### ظهائة ي (المكرولي ) (A) (12) (A) (23) (A) (المكرولي )

کتنی بڑی نعمتیں ہیں جنہیں کو ئی بندہ پیسوں سے بھی خرید نبیں سکتااور ہم دینے کو تیار بھی نہیں ہوتے ۔

### المحةفكربيه

میرے دوستو! اللہ رب العزت اگر ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر ساعت نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر ساعت نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر ساعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر صحت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر صحت نہ دیتے تو ہم یار ہوتے، اگر اولا دنہ دیتے تو ہم لاولد بیار ہوتے، اگر اولا دنہ دیتے تو ہم لاولد ہوتے، اگر اللہ دب العزت ہمیں مال نہ دیتے تو ہم بھکاری ہوتے اور اگر وہ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ سیحان اللہ بیعز توں بھری زندگی جو ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ سیحان اللہ بیعز توں بھری زندگی جو گرار رہے ہیں بیاس مالک کا احسان ہی تو ہے۔

### دوسری برطی نعمت

اللہ رب العزت کا دوسر ابڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ایمان عطافر مایا۔
پروردگار نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ ہمیں ابھی دائیں اور بائیں
کا بھی پیتنہیں تھا کہ جب ہمارے ایک کان میں اذ ان کہی گئی اور دوسرے میں
اقامت - یوں ہمارے کا نوں میں اللہ کا نام پہنچایا گیا۔ ماں ہمیں سلانے کے
لئے تھیکیاں دیتی تھی تو حسب رہی جل اللہ مافی قلبی غیر اللہ کی لوریاں
سایا کرتی تھی ۔ بہن جھولا جھلا یا کرتی تھی تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی لوریاں
ساتی تھی جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہمارے والد جمعہ کے دن ہاتھ پکڑ کر مسجد
کی طرف لے جاتے اور اس طرح انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔
کی طرف لے جاتے اور اس طرح انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔

ذراسو چنے کہ اتن حجھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیمتیں عطافر مائیں جس کی وجہ ہے آج ہم مسلمان ہیں۔ بیاللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔

#### تيسري براي نعمت

اس ہے بڑھ کریہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب ملی نیز لم کی امت میں ہے بنایا بیروہ فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لئے پہلے وقت کے انبیائے کرام بھی تمنا ئیں کیا کرتے تھے۔اللّٰدرب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی د عا قبول فر مائی اور و ہ قرب قیامت میں د نیامیں د و ہار ہ تشریف لا ئیں گے اور اس امت میں آ کر زندگی گزاریں گے .... امتی ہونے کے نا طےروزمحشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی كريم ملتَ أَيْهِ نِي فرمايا كه جنتيول كے تين حصے بنائے جائيں گےان ميں سے دوجھے میری امت کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام انبیاء کی امتوں کا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشا دفر مایا کہ اللّٰدرب العزت نے ہرنبی ميلهم كوايك ايك دعا ما نكنے كا اختيار ديا جسے من وعن قبول كرليا جائے گا چنانچه سب انبہا ، نے دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت نے قبول فر مائیں صحابہ كرامٌ نے عرض كيا اے اللہ كے محبوب ملتى نيتيلم! كيا آپ نے بھى كوئى د عاما نگى ؟ ارشا دفر مایا ، میں نے اپنی د عا کوآ خرت کے لئے ذخیر ہ بنالیا ، میں نے د عانہیں ما نگی ، میں قیامت کے دن وہ دعا مانگول گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تو پہاللہ رب العالمين كاكتنابرا كرم ہے كه اس نے جميں رحمته للعالمين سُتَ فَيْنِفِم كى امت میں ہے پیدافر مادیا۔

#### نعمتون كاشار

اچھا آپ جھے بتا کیں کہ کیا کوئی آ دمی بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہاری دنیا کے درختوں کے بتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہاری دنیا کی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا لیکن اسکے باوجود یہ عاجز کہتا ہے کہ آ سان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے ، بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے ، ساری دنیا کے درختوں کے بتوں کا گننا ممکن ہے ، ساری دنیا کے درختوں سے بیوں کا گننا ممکن ہے ، ساری دنیا کہ رہیں ہم ونعتیں ہم بر برس رہی ہیں ان نعمتوں کو گننا تو ممکن ہے لیکن اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہم اللہ درب العزت کی خوا دیا گائنا ہمار ہے لئے ناممکن ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ درب العزت نے فر مادیا:

وَإِنْ تَعُدُّوُ انِعُمهُ اللَّهِ لا تُخصُوْهَا (ابراتیم:۳۴) (اوراگرتم الله ربالعزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہوتو تم اسکو گن بھی نہیں سکتے)

### بهترين نظام عصبى

ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسان کے دماغ کو پور ہے جسم سے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں اور دماغ ان کو کنٹرول کررہا ہوتا ہے۔ اب سوچنے کہ دماغ کا سلامت رہنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔اللہ تعالیٰ نے جو دماغ سے جسم کے اعضاء کو کنٹرول کروایا ،اس کے لئے وائزنگ کروائی اسے نروس سٹم کہتے ہیں۔ اس وائزنگ کے ذریعے دماغ اعضاء کو کنٹل ہے جا ورای سٹم کہتے ہیں۔ اس وائزنگ کے ذریعے دماغ اعضاء کو کنٹل ہو جتا ہے اورای سٹنل پراعضاء کام کرتے ہیں۔ بیسب سینلز دماغ

ے ریڑھ کی ہٹری میں جاتے ہیں اس کوسیائنل کارڈ کہتے ہیں اور پھروہاں ہے یورےجسم میں جاتے ہیں ..... میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کرر ہا بلکہ ذ مہ داری کے ساتھ کی باتیں کررہا ہوں ....انسان کےجسم مین کتنی نروز ہیں بک آف سائنس میں ڈاکٹروں نے بیہ بات لکھی ہے کہ ہرانسان کے اندراتن وائر نگ استعال ہوئی ہے کہا گرا یک نروکو دوسری نرو سے جدا کر دیا جائے اور سب نروز کوایک دوسرے کے ساتھ گانٹھ باندھتے کیلے جائیں تو پیاتنی کمبی ہوں گی کہ یوری دنیا کے گرداس کے دو چکر آسکتے ہیں۔اتنی وائر نگ ایک بندے میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ بیرساری وائرنگ ٹھیک کام کرتی ہے تو ہماری صحت ٹھیک رہتی ہےاورکہیں سرکٹشارٹ ہوجائے توبندہ بیار ہوجا تا ہے، کہتے ہیں کہاس کو Misthenia Gravous کی بیاری ہے،اس کو فلال بیاری ہے،اس کو فلاں بیاری ہے، یوں بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔جس طرح ہمارے گھروں میں بجلی کے تاروں پریی وی ہی انسولیشن چڑھی ہوتی ہے اس طرح ہمازے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہرنرو کو دوسری نرو سے (Insulate) انسولیٹ کیا ہوا ہے ۔ایک نرو دوسری نرو ہے شارٹ سرکٹ نہیں ہوسکتی ۔اب آ یہ سوینے کہ ریہ کتنا Complicated System (پیجیدہ نظام) ہے جو ہمار ہے جسم میں ٹھیک کام کرر ہا ہے ۔ بھی ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکر اوا کیا

یا در کھیں کہ پچھ چیزوں کا ہونا انسان کے لئے نعمت ہے اور پچھ چیزوں کا نہ ہونا انسان کے لئے نعمت ہے اور پچھ چیزوں کا نہ ہونا انسان کے لئے نعمت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کوئی چیز کھا کیں تو وہ آرام سے پیٹ میں چلی جاتی ہے بیاللہ تعالی کی نعمت ہے۔ لیکن پچھا یہے بھی

لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ایک خاتون نے فون پر دعاؤں کے لئے کہا وہ لا ہوررہتی ہے وہ کہنے گئی کہ پورے سات سال گذر گئے ہیں، میں سیون اپ یا کوئی جوس وغیرہ پینے کے علاوہ اور چیزروٹی وغیرہ کھا نہیں سکتی۔اگر کھانے کی کوشش کروں تو فوراقے آ جاتی ہے۔ کہنے گئی کہ میں سات سال سے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لئے دعوتوں کے کھانے پکاتی ہوں مگر خودان کھانوں کے کھانے سے محروم ہوں۔ میں تو کھانے کو ترس گئی ہوں۔ اب بتا ہے کہ وہ تو سات سال سے کھانا نہیں کھا سکی۔اگر ہم صبح ، دو پہر، شام کھاتے ہیں۔ بھی محسوس کیا کہ یہ اللہ کی نعمت نے کہ آ سانی سے اللہ عام بیا کہ یہ اللہ کی نعمت نے کہ آ سانی سے اللہ عام بیا ہے ہوں۔ اللہ کی نعمت نے کہ آ سانی سے اللہ وہا جا تا ہے اوراندر کا کھانا با ہر نہیں آ تا۔

#### غذاكي نالي كاوالو

غذا کی نالی کے اندرایک والو ہے۔ وہ ایباوالو ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کو باہر نہیں آنے دیتا۔ وہ ہے وہ اس کو باہر نہیں آنے دیتا ہے لیکن وہ اس کو باہر نہیں آنے دیتا ہوا ور Non-return volve ہے۔ یعنی جب غذا اندر جاتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور عذا کو واپس نہیں آنے دیتا۔ اس لئے جب باہر نکلنے گئی ہے تو بند ہو جاتا ہے اور غذا کو واپس نہیں آنے دیتا۔ اس لئے آپ ایمی روٹی کھائیں اور ابھی سر کے بل الٹے کھڑ ہے ہو جائیں تو آپ کے منہ سے کھانا نہیں نکلے گا۔

### کیٹنے سےمحروم ہونے والے ڈاکٹر

امریکہ میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں۔ وہ خود ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔اللہ کی شان کہان کا بیوالوخراب ہوگیا۔ نتیجہ بیرنکلا کہ جو پچھمعدے میں ہوتا ہے وہ ذرا بھی النے ہوں تو وہ سب کچھ منہ سے باہر نکلتا ہے۔ ان کی پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ ڈاکٹر وں نے کہا کہاس کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا آپ کواپنی باتی زندگی بینے کرگز ارنا پڑے گی۔ آپ لیٹ بھی نہیں سکتے ۔ چنا نچہ جب وہ ہمیں ملنے کے لئے آتے ہیں تو سب لوگ میٹھی نیندسور ہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیچار ہے دیوار کے ساتھ فیک لگا کر پاؤں لمب کر کے بیٹے ہوتے ہیں اورای حالت میں ان کو نیند آجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہیں اورای حالت میں ان کو نیند آجاتی ہے۔ ان کود کھے کر ہمیں یہ احساس ہوا کہا ہے لیٹ کرسونے والی نعمت چھین کی ہے۔ ان کود کھے کر ہمیں یہ احساس ہوا کہا ہے یا لک الیٹ کر بستر پر آرام سے سوجانا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔

#### آ نکھکاوا ئیر

ایک آ دمی کا کسیٹرنٹ ہوا۔ان کی آ نکھ کا پوٹا کٹ گیا۔ان کی ایک آ نکھ ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ان کا رخم تو ٹھیک ہوگیا گیا۔ کی ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ان کا رخم تو ٹھیک ہوگیا گیاں پریشانی ہے تھی کہ ہر دو تین گھنٹوں کے بعد آ نکھ کی بینائی دھند لی ہو جاتی ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھو نے چھو نے ذرات ہوتے ہیں ، وہ آ نکھ پرجم جاتے ہیں۔اس لئے آپ کو بار بار آ نکھ دھونا پڑے گی۔ چنا نچھا سے ہر دو گھنے بعد آ نکھ دھونا پڑتی ۔ آپ جانے ہیں کہ جب آ دمی یانی میں زیادہ دیر نہائے یا گیڑے یا برتن دھوئے تو ہاتھ کیسے ہوجاتے ہیں۔ ای ای طرح جب وہ بار بار آ نکھ کو دھو نے گئے تو ان کے دخسار کے او پر خم سابن یا گیا۔اس کے بعد پانی گئے ہے انہیں جلن محسوس ہونے گی ۔ وہ پریشان تھے۔ گیا۔اس کے بعد پانی گئے ہے انہیں جلن محسوس ہونے گی ۔ وہ پریشان تھے۔ گیا۔اس کے بعد پانی گئے ہے انہیں جلن محسوس ہونے گی ۔ وہ پریشان تھے۔ گیا۔اس کے بعد پانی گئے ہے انہیں جلن محسوس ہونے گی ۔ وہ پریشان تھے۔ ڈاکٹر وں کو بتایا تو وہ کہنے گئے کہ ہم پھی نہیں کر سکتے ۔ ایک دن وہ بڑا رویا اور ڈاکٹر وں نے کہا کہ بات ڈاکٹر وں سے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالیس ۔ گر ڈاکٹر وں نے کہا کہ بات

دراصل یہ ہے کہ انسان کی آ نکھ کو صاف رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آ نکھ کا یہ پردہ بنایا ہے اوراس پردے کو وائیر بنادیا ہے۔ جوانسان کی آ نکھ کی سکرین کوخود بخو دصاف کرتا رہتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ، پانی پی رہے ہوتے ہیں ، بانی پی رہ ہو تے ہیں ، بات کررہے ہوتے ہیں ، گرجمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور پلک خود بخو د جھپک رہی ہوتی ہے۔ اب آ پ کی آ نکھ کا وائیرختم ہو چکا ہے اس لئے آ پ کو یہ آ نکھ بار بار صاف کرنا پڑے گی ۔ ڈاکٹر کی بات س کروہ کہنے لگے ، اے اللہ! پلک کا جھپکنا تیری کتنی بڑی نعمت تھی۔

### دمہ کے مریضوں کی بے چینی

آپ ذرااس آ دمی کو دیکھیں جو Asthma ( دمہ ) کا مریض ہو۔ ہم

نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے۔ ان بیچاروں کی اندر کی سانس اندراور باہر کی

باہر رہتی ہے۔ ان کی حالت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے مرغ نیم کہل کی تڑ پتے

وقت ہوتی ہے ، سانس ان کے قابو میں نہیں ہوتی ۔ گویا سانس کا آ رام ہے اندر

چلے جانا اور پھر اندر سے آ رام سے باہر آ جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی

نعمت ہے۔ ایسے مریضوں نے اپنے پاس پمپ رکھے ہوتے ہیں۔ ذرای گردیا

مٹی آ جائے تو بہپ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کیا کریں ، سانس اکھڑ جاتا

### پیالہ بھریانی کی قیمت

ا کیک مرتبہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فر مایتھے۔ وقت کا باوشاہ ہارون الرشید اس وقت ان کے در بار میں موجود تھا۔ ہارون الرشید کو پیاس

لگی۔اس نے اپنے خادم ہے کہا کہ مجھے یانی پلاؤ۔خادم ایک گلاس میں ٹھنڈا یانی لے کرآیا۔ جب باوشاہ نے گلاس ہاتھ میں بکڑلیا تو سلیمان بن حرب رحمة الله عليه نے انہيں كہا كه بادشاہ سلامت! ذرا رك جائے ۔ وہ رك كے ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور بوری دنیا میں اس یانی کے سوا کہیں اور یانی نہ ہوتو آ ب یہ بتا ئیں کہ آ ب اس پیالے کو کتنی قیت میں خرید نے پر تیار ہو جا ئیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا ، میں تو آ دھی سلطنت دے دوں گا۔ پھرسلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر آپ ہیہ یانی پی لیس اور پیرآ پ کے پیٹ میں چلا جائے ،لیکن اندر جا کر آ پے کا پیثاب بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیامیں صرف ایک ڈ اکٹریا تھیم ہو جواسے نکال سکتا ہوتو بتا ہے کہ اس کو نکا لنے کی فیس کتنی دیں گے؟ سوچ کر ہارون الرشید نے کہا ، بقیہ آ دھی سلطنت بھی اس کودے دوں گا۔وہ کہنے لگے ، یا دشاہ سلامت! ذراغور کرنا کہ آ پ کی پوری سلطنت یانی کا ایک پیالہ چینے اور پییٹاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔اللہ اکبرکبیرا

اگرہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پرغور کریں تو پھر دل سے بیآ واز نکلے گ کہ جمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکرادا کرنا چاہئے ۔ ہم پرتو اس کی بڑی نعمتیں ہیں ۔ ہم تو واقعی ان کاشکرادا ہی نہیں کر سکتے ۔

#### اولا دوالي نعمت

جن کے پاس اولا دہے وہ ذرااس بندے سے بات کر کے دیکھیں جس کو اولا دنہیں ملی ۔ہم نے لوگوں کواولا د کے لئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔عورتیں پیچاری روروکراللہ ہے اولا د مانگتی ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اولا دوالی نعمت عطافر ما گراولا دنہیں ملتی ۔ ڈاکٹر وں کوفیس بھی دیتی ہیں ، چیک اپ بھی کرواتی ہیں ، اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی رو کر دعا نمیں مانگ رہی ہوتی ہیں ۔ پروردگار نے ہمیں جو اولا دعطافر مائی ہے وہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے۔۔

#### بهكاري عورتول كامقدر

آ ب نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ و ہاں لڑ کیاں اورعور تنیں ما تنگنے والی پھررہی ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں ۔احیا تک کوئی شیشہ کھٹکھٹا تا ہے ، آپ دیکھتے ہیں تو ما نگنے والی عورت نظر آتی ہے۔ جب کوئی مائلنے والی عورت درواز ہ کھٹکھٹاتی ہےتو میرادل کا نب جاتا ہے اور ذہن میں بیہ بات آتی ہے کہ اے اللہ! بیجی تو کسی کی بیٹی ہوگی مکسی کی بہن ہوگی اور کسی کی ماں ہوگی ۔ آپ نے اس کا کیا مقدر بنایا کہ یہ غیر مردوں کے سامنے اپنے ہاتھ بھیلاتی پھرتی ہے، دھوپ میں دھکے کھاتی پھرتی ہے،بھی اس کے پاس بھی اس کے پاس۔اس پر کمیسی کیسی نگاہیں پڑتی ہیں،ا ہے کمیسی کیسی با تنیں سننا پڑتی ہیں ،کوئی دے دیتا ہے کوئی ٹھکرا دیتا ہے اور یہ مانگ ما تک کر ٹکڑے کھا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ہماری عورتوں کو گھر کے اندر یر دے میں رہ کرمن مرضی کی غذائیں ایکا کر کھانے کی جونعت دی ،ہم تو اس نعمت کاشکربھی ا دانہیں کر سکتے ۔اگر خدانخو استہ ہماریعورتوں کوبھی روثی کے کئے گھرے باہر نکلنا پڑتا تو کیا بنتا؟ پیغیرتیں کدھرجا تیں۔ ہماریءز تیں اس لئے محفوظ ہیں کہ گھر بیٹھے رزق مل جاتا ہے ، ہم اپنی من پیند کے کھانے کھاتے

میں ۔ مبح اٹھ کرعور تمیں میاں سے پوچھتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہوا ہے کہ جو چاہیں پکا سکتے ہیں ۔ بیاللہ تعالیٰ کا کتنا ہڑا کرم ہے۔ہمیں اس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکرا داکرنا چاہئے۔

### اینی او قات کونه بھولیں

انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی اوقات کو یا در کھے۔ یا در کھنا کہ جو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اس کواللہ تعالیٰ آز مائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کا استحضار رہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہے پھرتے ہیں۔ ذرا بتا نمیں کہ جب ہم ونیا میں آئے تھے اس وفت کیا مال ہمارے پاس تھا؟ کیا مکان ہمارے پاس تھا؟ کیا مکان ہمارے پاس تھا؟ کیا میان ہمارے پاس تھا؟ کیا میان ہمارے پاس تھا؟ کیا ہیں ملا۔ یہ سب پچھ تھے؟ نہیں ، پچھ بھی نہیں تھا، سب پچھ دنیا میں ملا۔ یہ سب پچھ کی کیا ہوں نے دیا۔

## ایک بےادب کی سرزنش

ایک بے ادب اور گستاخ آ دمی مجھے کہنے لگا کہ یہ سب پچھ ہم نے اپنی عقل سے کمایا ، اچھ فیصلے کئے اور محنت سے کمایا ۔ میں نے کہا ، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل سے کمایا ، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں عقل کس نے دی؟ وہ کہنے لگا ، اللہ نے ۔ میں نے کہا ، تمہیں محنت کرنے کی تو فیق کسی نے دی؟ وہ کہنے لگا ، اللہ نے ۔ میں نے کہا کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ رزق تو پھر اللہ نے ہی دیا۔

#### ایک سبق آموز حکایت

حضرت مولانا بدر عالم رحمة الله عليه ترجمان السنه ميں ايك حديث نقل

فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلکے نین آ دمی ہے۔ان میں سے ایک آ دمی برص کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آ دمی ہے آ کر کہا کہ بھی ! کیا آ پ کی کوئی بریشانی ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی پریشانی آ پ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پندنہیں کرتے اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آ دمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ آ پ کی بیاری بھی دور کر دے اور آ پ کے رزق میں برکت بھی عطا فرما و سے۔ نتیجہ یہ لکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیاری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹی عطا فرمائی ۔ اس اونٹی کی نسل آئی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آ دمی بن گیا۔ اور رہائش کے لئے مالک بن گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آ دمی بن گیا۔ اور رہائش کے لئے مالک بن گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آ دمی بن گیا۔ اور رہائش کے لئے مالک بن گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آ دمی بن گیا۔ اور رہائش کے لئے۔

دوسرا آ دمی گنجا تھا۔ وہ آ دمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب میرے سر پرتو بال ہی نہیں ہیں۔ بس کے پاس بیٹھوں وہی نداق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چانا۔ اس نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ مجھے سر پرخوبصورت بال بھی عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی وے دیں۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطاکی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے رپوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالیشان محل میں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار نے لگ گیا۔

تیسرا آ دمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ آ دمی اس اندھے کے پاس گیا ادر اس سے پوجھا، بھئی! آپ کوکوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو در بدر کی تھوکریں کھا تا ہوں ۔ لوگوں کے گھروں سے جاکر مانگنا ہوں، ہاتھ بھیلا تا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کمٹڑے مانگ مانگ کرکھا تا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کود کیے سکتا ہوں اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آوی نے اس کی بینائی کے لئے اور رزق کی فراخی کے لئے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بھی دے دی اس اس لوا یک بکری دی۔ اس بکری کار پوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکر یوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان کل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعدوہ تینوں اپنے وقت میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعدوہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے نگے۔

کافی عرصہ گزرنے کے بعدوہی آ دمی پہلے کے پاس آیا۔اس نے اسے کہا کہ میں ایک مختاج ہوں ، اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آیا ہوں ۔ ای اللہ نے آپ کوسب کچھ دیا ، آپ کے پاس تو سیجھ بھی نہیں تھا ، آج اتنا پچھ آپ کے پاس ہے،آپ اس میں سے ای اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ وے یں۔ جب اس نے سنا کہتمہارے ماس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا یارہ چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل شم کے لوگ مانگنے کے لئے آجاتے ہیں ،خبر دار! آئندہ الی بات نہ کرنا، میں امیر،میراباپ امیراورمیراپردا داامیرتھا۔ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہتمہارے یاس کچھ بھی نہیں تھا ، چلے جاؤیہاں ے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہاس نے کہا،احچھامیاں! ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تنہیں ویبا ہی کر دے ۔ وہ جب پیر کہہ کر چلا گیا تو اس کے حانوروں میں ایک بیاری پڑگئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برص کی بیاری بھی و دیارہ لگ گئی ، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں د د باره لوث آیا۔

اس کے بعد وہ دوسرے تخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بیس مختاج ہوں،
میں اس اللہ کے نام پر ما نگئے آیا ہوں جس نے آپ کوسب کچھ دیا ہے، آپ

کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آئ اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا
غصے میں آگیا اور کہنے لگا، تم تو مفت خور ہے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے،
میں نے فلاں سودا کیا تو اتن بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اسنے کمائے ، لوگ
مجھے بڑا برنس مائینڈ ڈ کہتے ہیں۔ میری تو یہ خون پینے کی کمائی ہے ، ایے ہی درختوں سے تو رُکر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب چلا جا یہاں سے ور نہ دو تھیٹر لگاؤں گا۔ جب اس امیرادی نے خوب ڈانٹ ڈ بٹ کی تو اس نے کہا، بھی ! ناراض نہ ہوتا ، تم جسے پہلے سے اللہ تہمیں دوبارہ و یہے ہی کرد ہے۔ کہا، بھی ! ناراض نہ ہوتا ، تم جسے پہلے سے اللہ تہمیں دوبارہ و یہے ہی کرد ہے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی طرح دہ جسیا پہلے تھا ویہا ہی بین گیا۔
گائیوں میں ایک ایس بیاری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مرگئیں ۔ اس طرح دہ جسیا پہلے تھا ویہا ہی بن گیا۔

اس کے بعدوہ آ دمی تیسر ہے کے پاس گیااوراسے کہا، بھی ! میں اللہ کے نام پر مانگئے آیا ہوں بختاج ہوں ، آپ کے پاس پھی بہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کوسب پچھ دیا، اب ای اللہ کے نام پر مجھے بھی پچھ دیا۔ دو۔ جب اس نے بیا بات کی تو اس کی آ بھوں میں آ نسوآ گئے۔ وہ کہنے لگا، بھی ! تم نے بالکل پچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لئے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے ملئے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے اور میرے ملئے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در درکی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کرزندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی ؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، مانگ مانگ کرزندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی ؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی ، اللہ نے مجھے بیتائی بھی دے دی اور اتنارز ق بھی دے اس نے مجھے دعا دی ، اللہ نے مجھے بیتائی بھی دے دی اور اتنارز ق بھی دے

دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر ما تکنے کے لئے آئے ہیں تو میاں! ان دو
پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بحریاں پھررہی ہیں ،جتنی چاہوتم اللہ کے نام پر
لےجاؤ۔ جب اس امیرادمی نے بیہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا،مبارک ہو، میں
تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بندوں کی طرف آز مائش بناکر
بھیجا تھا، دوتو اپنی اوقات کو بھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی اوقات کو یا در کھا ہے۔
اللہ تعالیٰ تیرے مال میں الحد زیادہ برکت عطافر مائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ
آدی بنی اسرائیل کا سب نے بردا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی
اوقات اور بنیادکو یا در کھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیے ہیں۔

### تكبر كابول

آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا ،ان کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے ، پھریک دم

سب نیچ آ جاتے ہیں۔ پھر آ کر کہتے ہیں کہ حضرت! پہلے لاکھوں لینے تھے ،

اب لاکھوں دینے ہیں۔ پہلے ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جا تا تھا اور اب

سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جا تا ہے ، پہتنہیں کیا ہوگیا ہے ۔ اس کی دو

وجو ہات ہیں۔ یا تو وہ اپنی اوقات کو بھول کرنا شکری کرتے ہیں یا پھر کوئی تکبر کا

بول ہولتے ہیں۔ تکبر کا بول اللہ تعالی کو بڑا تا پہند ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب

العزت ان سے نعتیں واپس لے لیتے ہیں۔

## میز کے دوسری طرف

میرے دوستو! بیہ بات یا در کھنا کہ جو پر ور دگار دینا جا ہتا ہے وہ پر ور دگار لینا بھی جانتا ہے۔ بندے کو بندگی اور عاجزی ہی بجتی ہے۔ لیکن جو بندہ'' میں'' د کھائے اور اس میں بڑا پن آ جائے تو پھراللّٰدرب العزت اس کے حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔

He can put us on the other side of the table.

وہ جب جا ہے ہمیں میز کے دوسری طرف بٹھا سکتا ہے۔ آج اس نے دیے دوسری طرف بٹھا سکتا ہے۔ آج اس نے دیے دوسری طرف بٹھا سکتا ہے۔ آج اس نے دیے دوسری طرف بنا سکتا ہے۔ پھر ہم ما نگتے پھر دہے ہوں گے۔

#### ایک زریں اصول

میرے دوستو! ایک اصول یا در کھنا کہ نعتوں کی قدر دانی کے لئے نعتوں کے چھن جانے کا انظار نہ کرتا ، بلکہ اس سے پہلے پہلے نعتوں کی قدر کر لینا۔
کیونکہ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد تو بیضرب المثل صادق آتی ہے '' اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں پھٹ گئیں کھیت' آنیج کے اس پورے بیان کا خلاصہ جو یہ عاجز آپ کو سمجھا تا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ نعتوں کی موجودگی میں نعتوں کی قدر دانی کرنا سکھنے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نعتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمادیں گے اور اگر ہم تکبر کی با تمیں کریں گے تو یا در کھنا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کونا پہند فرمادی ہیں۔

تنكبر كى سزا

ہمار ہے شہر میں ایک بڑاز میندار آ دمی تھا۔انگریز وں کی حکومت نے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلاشیشن اسی کی زمین میں آتا تھا ، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرااشیشن بھی اس کی زمین ہی میں آتا تھا ، پھرریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ گویا رہل گاڑی کے تین اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ اربوں پتی آدمی تھا۔ اس کا عالیشان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھا ٹھ کی گزررہی تھی ۔ وہ ایک مرتبدا ہے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھار ہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کار وبارا چھا نہیں ہے ، پچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ بیس کراس کے اندر ''میں'' آئی اور وہ کہنے لگا ، یار! تم بھی کیا ہو ، ہروفت پریشان پھرتے ہوکہ آگر کیا کہاں ہے۔ میری آگر کیا کہاں ہے۔ میری تو ایکس نسلوں کو بھی کمانے کی پروانہیں ہے۔

جب اس نے تکبر کی ہے بات کی تو اللہ تعالیٰ کو تخت نا پند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھم پینوں کے اندراس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ پیچے اس کا نوجوان بیٹا تھا۔
اس کی عمرستر ہ اٹھارہ سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا دارث بن گیا۔ اٹھتی جو انی تھی اور پیہ بھی بے حد دحساب تھا۔ اس طرح کے اس کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیئے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے مطاب اور شراب والے کام ہوتے ہیں۔ آ دمی چا ہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چا ہئے۔ چنا نچہ اس کوروز انہ نئے مہمان مل جاتے۔ اس طرح وہ بیسہ فرور ملنا چا ہئے۔ چنا نچہ اس کوروز انہ نئے مہمان مل جاتے۔ اس طرح وہ بیسہ پانی کی طرح بہانے لگ گیا۔ پھھ مرصہ کے بعد اس نے بڑے شہروں کارخ کر ایا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی محرکر عیاثی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی محرکر عیاثی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تہمیں باہر ملک کی سیر کراوتے ہیں۔ وہ اسے

تھائی لینڈ لے گیا۔ وہاں پراس نے چٹی چڑی ( گورے رنگ والی لڑکیوں ) سے اس کا تعارف کروا دیا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا۔ وہاں اس نے ساری ساری رات عیاشی کرنے میں گزار دی۔ حتیٰ کہ سارا بنک بیلنس ختم ہوگیا۔

ار نہ صحت رہی اور نہ بیبہ رہا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کراس کو گھر بھی : بایز گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ یاتھ پرسونا شروع کر دیا اور جس چوک میں کھڑے ہوکراس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی اس چوک میں کھڑے ہوکراس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی اس کا یہ بیٹا کھڑے ہوکر بھیک مانگا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جواتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو،
کہتے ہوکہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہاورتم کہتے ہوکہ میری اکیس
نسلوں کو بھی کمانے کی پروانہیں نہیں، جہاں تم کھڑے ہو، یہیں تمہارا بیٹا کھڑا
ہوکر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستو! ہوسکتا ہے کہ باقی گنا ہوں کی سزا فقط
آخرت میں طے ،لیکن تکبروہ گناہ ہے کہ جس کی آخرت میں سزا تو طے گی ہی
سہی ،اللہ تعالیٰ اس کی سزاد نیا میں بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔

شكركامفهوم

لفظ''شکر'' کامعنی اورمفہوم کیا ہے؟ اپنے محسن کے احسانات کو یا دکرتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا ، اس کی بات کو مان لینا اور اس کی نافر مانی کرنے سے شرما جاناشکر کہلاتا ہے۔

احسانات کو یا د کر کے اس کی تعریف کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ جیسے آج کوئی سیون اپ پلا دے تو اسے Thankyou کہددیتے ہیں۔ جوسوڈے ک بوتل پلا دے اس کا تو شکر ہے اوا کرتے ہیں اور جو روز ضبح وہ پہر شام کھانا کھلا نے اس کاشکراوا کرنایا وہی نہیں ہوتا۔ جس نے بیٹے کی نو کری لگوا دی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے بیٹے کی نو کری لگوا کی ہے اور جو سارے گھر والوں کورزق وینے والی ذات ہے اس کی تعریف زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے ۔ محسن کی بات کو مان لیمنا بھی اس کاشکر ہی ہوتا ہے ۔ اور اس کی نافر مانی کرنے سے شر مانا ، کہ بھی ! اس کے مجھ پر بڑے ہوتا ہے ۔ اور اس کی تو جھ پر بڑی نواز شات ہیں جن کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکا ، یہ بھی شکر ہے ۔ عام دستور بھی ہے کہ آ دمی کہتے ہیں کہ فلاں کے نہیں کر سکا ، یہ بھی شکر ہے ۔ عام دستور بھی ہے کہ آ دمی کہتے ہیں کہ فلاں کے باس مجھے جانا ہے ، اس نے کام کہا تھا ، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ، میں باس مجھے جانا ہے ، اس نے کام کہا تھا ، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ، میں باس کی کام کہا تھا ، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ، میں بار اب اس کا کام نہیں کروں گاتو وہ مجھے کیا کہ گا۔

### احساس شکریپیدا کرنے کی ضرورت

ہمیں جا ہے کہ ہم تینوں طرح سے اللہ کاشکراداکریں۔ ایک تو زبان سے
اپنے رب کی تعریفیں ڈٹ کرکریں۔ جتنی تعریفیں کر سکتے ہیں خوب کریں۔ گر
آج تو یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے
ساتھ ساتھ دیں اور گھروں کی بھی آسانی سے کفالت کرسکتا ہے ، گر جب اس
سے پوچھیں کہ کاروبار کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی بس گزارہ ہے۔ میر ب
دوستو اس سے بڑا ناشکری والا لفظ اور کونسا ہے؟ زبان چھوٹی کیوں ہوگئ؟
کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کرعطا کیا ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے میر سے کا موں میں برکت عطاکی ہوئی ہے۔ پروردگار نے مجھے جتنا
کیوں نہوا ہے میں تو اس کے قابل نہیں تھا۔ میں تو اللہ کی نعمتوں کاشکر بھی ادا

نہیں کرسکتا۔ اگر میں زندگی بھر سجدے میں سرڈالے رکھوں تو میں پھر بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکرا دانہیں کرسکتا۔ میرا تو اگر بس چلے تو میں تو اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بھے جیسے بے قدرے کو بھی نعمتیں وے دی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم واقعی بے قدرے ہیں۔ ہمارا پروردگار کتنا بلند و بالا ہے۔ جو بے قدروں کو بھی نعمتیں وے دیتا ہے۔ یوں احساس شکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

## لسانی شکر

ہمیں چاہئے کہ ہم ہروفت اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں۔
مثال کے طور پر جب ہم شنڈا پا ی پئیں تو الحمد للہ کہیں اور گرم روٹی کھا ئیں تو الحمد للہ کہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے نے کسی نعمت پر الحمد للہ کہیں۔ کہدویا گویا اس نے اس نعمت کا شکر اوا کرویا۔ بیٹے پر نظر پڑے تو الحمد للہ کہیں، مگار پر نظر پڑے تو الحمد للہ کہیں، وکان پر جا کر بیٹھیں تو الحمد للہ کہیں۔ اللہ کا شکر اوا کریں کہا ہے اللہ ایک مکان کی جھت ہے اور ایک اس کے اوپر نیلی جھت ہے، تو نے دو چھتوں کے نیچے زندگی گزارنے کی تو فیق عطا فر ما دی۔ وہ بھی تو ہیں جو نیلی جھت ہیں جو نیلی جھت کے لئے کوئی چر نہیں ہوتی۔

بیں جو نیلی جھت کے نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سردی گرمی سے بین جو نیلی جھت کے لئے کوئی چر نہیں ہوتی۔

میرے دوستو! اپنے گھروں میں الحمد لللہ کہنے کی عادت خوب ڈالیں۔
ہمارے ماحول معاشرے میں بہت کم لوگ الحمد لللہ کہتے ہیں۔ یہ بات عورتوں کو
سکھانی چاہئے تا کہ وہ اپنے بچوں کوسکھا ئیں۔ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کہا
کریں کہ الحمد لللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کا میا بی وے دی۔الحمد لللہ خوب کہا کریں۔

دوسراسجان الله بار بارکہا کریں ۔ تیسر الفظ اللہ اکبر ہے ،ایک اور لفظ لا الہ الا اللہ ہےاگریہالفاط اکثر زبان پر تھیں گے تو گویا پیلسانی شکرادا ہوجائے گا۔

## جسمانی شکر

کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما نبرداری کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئا ٹیھا الّبذین المَنُوا سُحُلُوا مِنَ الطّبِہٰتِ وَ الْحُمَلُوا صَالِحُنا السّائِحُنا السّائِحُنا السّائِحُنا السّائِحُنا السّائِم یا کیزہ چیزیں کھاؤاور نیک کام کرو۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس کے ہمیں چاہئے کہ ہم اس کی عبادت بھی خوب کریں۔ یہ جسمانی شکر ہوگا۔

### نعمتوں کی بقا کا آسان طریقہ

اللہ رب العزت فرماتے ہیں کئیٹ شکوٹئم کا ذِیْدَنَّکُمُ (ابراہیم: 4)
اگرتم شکر اداکر و گے تو ہم اپن تعتیں ضرور بالضرور اور زیادہ عطاکریں گے۔
گویاشکر ایک ایساعمل ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور بڑھتی
بھی چلی جاتی ہیں۔ نعمتوں کو باقی رکھنے کے لئے آسان طریقہ یہی ہے۔

ٹوٹے رختے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو جھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ ماگو کروڑ دیتا ہے لاکھ

ہمیں وجہ ہے کہ ہمیشہ مانگنے والوں کوا پنے مانگنے میں کمی کاشکوہ رہا جب کہ وینے والے کےخزانے بہت زیادہ ہیں اور مانگے والوں کے دامن جھوٹے

ہیں جوجلدی بھرجاتے ہیں۔

### قوم سبا كاعبرتناك انجام

میرے دوستو! اگر ہم ناشکری کریں گے بینی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی نہ کریں اس کے حکموں کی فر ما نبر داری بھی نہ کریں اور گنا ہوں ہے بھی نہ بچیں تو پھراللہ دب العزت اپنی نعمتوں کو واپس لے لیں گے۔اس لئے کفران نعمت سے نیجنے کی ضرورت ہے۔

قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ جے قوم سبا کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے راستے کے دونوں طرف باغات ہوتے تھے۔ پچلوں کی اتنی بہتات ہوتی تھی کہا گرکوئی آ دمی خالی ٹو کری کے کر باغات میں ہے گزرتا تو گرنے والے پچلوں سے اس کی ٹوکری بھرجایا کرتی تھی۔ پھل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ۔ ان کے ہاں ہے بھی دستورتها كه جہال ہے بھى كوئى كچل تو ڑنا جا ہتا تھا تو ڑسكتا تھا۔ كوئى يابندى نہيں ہوتی تھی ،اس طرح وہ ہروفت پھل کھایا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے فرمایا، کُلُوا مِنْ دِّزُقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهٔ میرے بندو! میری دی ہوئی نعتیں کھاؤ اور میراشکرا دا کرو۔ مگروہ ناشکر نے نکلے۔ اور کہنے لگے ،اے اللہ! ہر طرف سبزہ ہے، باغات اور کھل ہیں ہم تو ان کو دیکھے دیکھے کر تنگ آ گئے ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہرسفر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چاتا کیونکہ ہر طرف درخت ہوتے ہیں اور دوسراشہر آجاتا ہے، درمیان میں اگر کوئی ویرانہ ہوتا تو پنة چاتا كه ہم ايك شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ناشكرى كى بير بات كى تو الله تعالى نے زمين كے اندر كے يانى كو ختك كر ديا \_

جب پائی خشک ہو گیا تو سب باغات کے درخت سو کھ گئے اور نتیجہ بیہ لکلا کہوہ الله تعالیٰ کی نعمتوں ہے محروم کر دیئے گئے اور کھانے کو بھی تر سنے لگے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔میرے دوستو! قیامت کے دن آپ بین کہد عیں گے کہ ہمیں کوئی قرآن سنانے والانہیں آیا تھا جو ہمیں کھول کھول کر بتاتا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی تعنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمات بين لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسُكَنِهِمُ آيَةٌ جَنَّتُنِ عَنُ يَّمِيُنِ وَّ شِهال (سبا:۱۵) قوم سبائے گھروں میں بوی نشانیاں ہیں۔وہ جن راستوں پر طلتے تھے ان کے دائیں طرف بھی باغ ہوتے تھے اور بائیں طرف بھی باغ بوتے تھے۔ کُلُوا مِنُ رِّزُقِ رَبِّکُمُ وَاشُکُرُوا لَهُ بَلُدَةٌ طَبِّيَةٌ وَّ رَبُّ غَفُورٌ ٥ (سبا: ۱۵)اورفر مایا که میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اور میراشکرادا کر و، کتنا یا کیزہ شہر ہے۔ اگرتم سے کوئی کوتا ہی ہو جائے تو معافی مانگ لینا ، تمہارا پروردگار تو مغفرت كرنے والا ہے۔ مگروہ اس نعمت كى قدرنه كرسكے اور كہنے لگے رَبُّنَا بلغِدُ بَيْنَ أَسُفَادِ نَا (سإ:19)اے اللہ! درمیان میں کوئی کھلی جگداور ویرائے ہوتے تا كدا يك شهرسے دوسرے شهرجاتے ہوئے پية چلنا كەسفركيا ہے۔للہذا الله تعالیٰ نے ان کے باغات کوختم فرمادیا اور پھر آخر پر فرمایا ذلک جَسزَیُسنگ م بسک كَفَرُوا وَ هَلُ نُهِزَى إِلَّا الْكُفُورِ (سبا: ١٧)انهوں نے نعمتوں كى ناقدرى كى اورہم نے ان کونعمتوں کی ناقدری کا بیہ بدلہ دیا۔اور ناشکروں کا تو یہی بدلہ ہوتا

#### بھوک ننگ اورخوف کالباس

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اوربستی والوں کے بارے میں فرماتے

ہیں کہاس بستی والوں کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔مطلب یہ ہے کہ با ہر کے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا بلکہ امن تھا ،اورا ندر کا کوئی غم نہیں تھا بلکہ اطمینان تھا۔اوران پر جاروں طرف سے رزق کی بہتا ہوتی تھی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کوخوف اور بھوک ننگ کا لباس بہنا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کا لفظ استعمال فرایا ہے۔اس کے بارے میںمفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جس طرح لباس بندے کے پورےجسم پر آتا ہے۔ای طرح بھو کے آ دمی کا پوراجسم نحیف ہوتا ہے۔ گو ما وہ بھوک کا لباس ہے۔اور جو بندہ ڈر جا تا ہے اس کا پوراجسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ گویاوہ پیلا ہٹ بھی پورےجسم کا لباس ہے۔اللہ تعالیٰ گویا بیفر مارہے ہیں کہ جس طرح لباس پورےجسم پریہنا دیتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ سنئے قرآ ن عظیم الثَّالَ وَ صَسرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطُمَئِنَّةً (الْحَل:١١٢) اورالله مثال بیان فرما تا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بهى تقاريباتينها وِزُقُهَا رَغَدُامِّنُ كُلِّ مَكَان ان يرجارون طرف يرزق كى بارش تقى مكر فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ انهول في الله كانعتول كى ناقدرى ك- پيم كيابوا؟ فَاذَاقَهَا اللُّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوُفِ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُوُنَ ﴿ الْحُلِّ: ١١٢ ) بِمِراللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ ان كُوبِعُوكُ نَتَكَ اورخوف كالباسِّ يهِنا دیا کیونکہ وہ کرتوت ہی ایسے کیا کرتے <u>تھے۔</u>

ہمار ہے شکووں کاعلاج

میرے دوستو! آج ہم اپنی زند کیوں کو دیکھیں کہ کہیں ایبا تو نہیں کہ بھوک

نگ اورخوف کالباس ہمیں ہمی پہنا دیا گیا ہو۔لگتا تو یہی ہے کہ آج ہمیں بھی ہوک نگ اورخوف کالباس پہنا دیا گیا ہے کیونکہ ہر بندہ شکوہ کرتا کی رہا ہے کاروبار والا بھی شکوہ کررہا ہے اور ملازم بھی شکورہ کررہا ہے۔آج کا امیر بھی شکوہ کررہا ہے۔ خوف بھی ہر بندے کے دل میں شکوہ کررہا ہے اورغریب بھی شکوہ کررہا ہے۔خوف بھی ہر بندے کے دل میں ہے کہ کہیں میہ نہ ہوجائے ، وہ نہ ہوجائے ، فلاں نے حملہ کردیا تو کیا ہے گا، یوں لگتا ہے کہ ہماری نعمتوں کی نا قدریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھوک نگ اورخوف کالباس پہنا دیا ہے۔اس کا علاج میہ ہے کہ ہم کثرت سے استعفار کریں اورا ہے روشے ہوئے رب کومنانے کی کوشش کریں۔

## شکوے کی پٹی

رابعہ بھریہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ان کے قریب سے ایک نوجوان
گزرا۔اس نے اپنے سر پر پی باندھی ہوئی تھی۔انہوں نے پوچھا، بیٹا! کیا
ہوا؟اس نے کہا،اماں! میرے سرمیں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی
ہے، پہلے تو بھی در زہیں ہوا۔انہوں نے پوچھا، بیٹا! آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ
کہنے لگا، جی میری عمرتمیں سال ہے۔ بیس کر وہ فرمانے لگیں، بیٹا! تیرے سرمیں میں تمیں سال تک در دہیں ہوا تو نے شکر کی پٹی تو بھی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ در دہوا ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فور آباندھ لی ہے۔ہمارا حال بھی یہی ہو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فور آباندھ لی ہے۔ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سالہا سال اس کی نعتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادانہیں کرتے اور جب ذرای تکلیف پہنچتی ہے تو فور آشکوے کرنا شروع کردیتے ہیں۔

#### میاں بیوی کے شکو ہے

میاں اپنی بیوی کو پوری زندگی سکون مہیا کر سے اور بھی ذرای نگی آئے تو کو کوہ کھی ہے۔ آپ جو بچھ وہ کہنے گئی ہے۔ آپ جو بچھ کرتے ہیں اس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں کونسا میر سے لئے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ناشکری کے بول بولنا شروع کردیتی ہے۔ یہی حال خاوندوں کا ہے۔ بیویاں تو گھر میں باندیوں کی طرح رہتی ہیں اور پاکدامن زندگیاں گزارتی ہیں گروہ ان کی پروا ہی نہیں کرتے ۔ بلکہ اگروہ بات کرنا چاہیں تو وہ ان کی بات سننا بھی گوارانہیں کرتے ۔ بیکی ناشکری کرنے والے ہیں۔

## شكركرنے والے سائل كى دلجو ئى

ایک مرتبہ مرتبہ نی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ آپ ملیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ آپ ملیہ الصلاۃ ہوں اس پاس ایک سائل آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی ملیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک لئے اللہ کے لئے مجھے بچھ دے دیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مجبورتقی ۔ آپ ملیہ ایس سائل کو دے دی ۔ اس سائل کے مجبورتقی ۔ آپ ملیہ ایس کی محبورا تھا کر اس سائل کو دے دی ۔ اس سائل نے مجبورتق لے لی مگر اس کو اطمینان نہ ہوا اور وہ مزید کا طلبہ کار ہوا۔ بالآخر بنی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بھیج ہی دیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا۔ اس نے بھی سوال کیا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ایک تھجوراس کو بھی دے دی۔ وہ تھجور لے کر بہت ہی خوش بھوا کہ جھے اللہ کے مجبوب مٹھ ایک ہے ہاتھوں سے تھجور ملی ہے۔ وہ آپ مٹھ ایک ہے کہور کا کہ تھے اللہ کے مجبوب مٹھ ایک کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے جھے یہ تھجور کا کہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے جھے یہ تھجور

#### 

عطا کردی۔ جب اس نے نعمت کی قدر دانی کی تو اللہ کے محبوب ملٹی آئی نے اپنی قادمہ سے کہا کہ امسلمی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اللہ کے راستے میں خرج کا دمہ سے کہا کہ امسلمی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے لئے کچھ موجود ہے؟ وہ گئی اور امسلمی نے اس کے ہاتھ جالیس دینار بھی اس دوسرے دینار بھی اس دوسرے مینار بھی اس دوسرے سائل کوعطا فر مادیئے۔

## شكركرنے والى بيوى كامقام

حضرت ابراہیم میلئم اپنے بیٹے حضرت اساعیل میلئم اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مرمہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہال سبزہ کا نام ونشان بھی نہ تھا۔ حضرت اساعیل میلئم جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنوجرہم کی ایک لڑکی ہے ہوا۔ حضرت اساعیل میلئم شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس سے گزربسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے لہذا بھی شکار ملتا اور بھی نہ ملتا۔

ایک مرتبہ حضرت اساعیل علیفا شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے حضرت
ابراہیم علیفا طنے ان کے گھر آئے۔انہوں نے اپنی بہوسے پوچھا کہ سناؤکیا
حال ہے؟ وہ کہنے گئی ،بس زندگی گزررہی ہے۔ بھی شکار ملتا ہے اور بھی نہیں
ملتا، بہت تنگی کا وقت گزررہا ہے بہر حال گزارا ہورہا ہے۔اس نے اس طرح
ناشکری کے الفاظ کیے۔حضرت ابراہیم علیفا نے پچھ دیرا نظار کیا اور پھر فر مایا ،
اچھا مجھے واپس جانا ہے ، جب تمہارے شو ہرآئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور
ان سے کہد دینا کرتمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل لینا۔ یہ کہہ
کروہ چلے گئے ، وہ تورت حضرت ابراہیم علیفا کی بات نہ بچھ کی ۔

جب حضرت اساعیل علیه گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیه کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فر مانے لگے کہ وہ تو میرے، لد گرامی ہے۔ میری ان سے ملا قات تو نہیں ہوسکی البتہ وہ مجھے ایک پیغام دیا ۔ گئے جی کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دینا۔ یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا۔ یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کردیا۔

م کچھ عرصہ کے بعدایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اساعیل میلیٹھ کی شادی ہوئی ۔ اب میرعورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی ۔ سال دو سال کے بعد حضرت ابراہیم ملائق پھرتشریف لائے ۔اب کی باربھی حضرت اساعیل ملائق گھر پر موجو دنہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہو سے یو چھا، سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کاشکرا دا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا كر ديا \_ الله تعالىٰ نے مجھے اسنے اچھے اخلاق والا ، اچھے كر دار والا ، متقى اور یر ہیز گاراور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کاشکر بھی اوانہیں کرسکتی ۔ حضرت ابراہیم علائق نے یو چھا کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگیں ،رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جوماتا ہے ہم دونوں کھالیتے ہیں اور اللہ کاشکر ادا کر لیتے ہیں اور ا گرنہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کیس تو حضرت ابراہیم میلانم کا دل خوش ہو گیا۔اورحضرت ابراہیم میلام نے فر مایا ،اچھا میں اب چلا ہوں ہتم اینے خاوند کومیری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہتمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے لہذاتم اس کی حفاظت کرنا ۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم میلئم واپس چلے گئے۔ جب حضرت اساعیل علیم واپس گرتشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا۔ جب حضرت اساعیل نے پیغام سنا تو وہ بڑے نوش ہوئے اور کہنے لگے کہوہ میرے والدگرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہتم ایک مہنے لگے کہوہ میرے والدگرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہتم ایک ان ہوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تھے زندگی بھراپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ حضرت اساعیل علیم کی وہ بیوی تھیں جو حضرت اساعیل علیم سے حاملہ ہوئیں اوران کی نسل اس عورت سے آگے جلی۔

#### ايك دلجيب نكته

علاء نے یہاں ایک مکتہ لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ کی نسل کوآ کے چلانا تھا اوراس نسل میں سے اللہ کے محبوب ملٹی اللہ کے بیدا ہونا تھا ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیند نہ کیا کہ میر ہے محبوب ملٹی آئی کے اجداد میں کوئی ناشکری عورت ہو۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ناشکری عورت کو طلاق دلوادی اور شکر کرنے والی عورت گھر میں لائی گئی اوراس سے آگے اپنے محبوب ملٹی آئی کے بیدا فرما دیا۔ سجان اللہ

## حج کےموقع براظہارتشکر

حضرت سیدنفیس شاہ صاحب دامت برکاتہم نے جج کے موقع پرشکر کے بارے میں عجیب اشعار کھے۔ وہ آپ کوبھی سنادیتا ہوں۔
شکر ہے تیرا خدایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
تو نے اپنے گھر بلایا ، میں ، اس قابل نہ تھا
اپنا دیوانہ بنایا ، میں تو اس قابل نہ تھا

گرد کعیے کے پھرایا ، میں تو اس قابل نہ تھا مرتوں کی بیاس کو سیراب تو نے کر دما جام زم زم کا یلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی مختلک مرے سینے میں تو نے ساقا انے سینے سے لگایا ، میں تو اس قابل نہ تھا بھا گیا میری زبان کو ذکر الااللہ کا به سبق س نے یر حایا ، میں تو اس قابل نہ تھا خاص اینے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے یول تبیس در در چرایا ، میں تو اس قابل نه تھا میری کوتابی کہ تیری یاد ہے عافل رہا ير تبين تو نے بھلايا ، ميں تو اس قابل نہ تھا میں کہ تھا ہے راہ تو نے دھیری آپ کی تو بی مجھ کو در یہ لایا ، میں تو اس قابل نہ تھا عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یا دے عبد وہ تمس نے نبھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب محنبد خضراء کا ساہی ، میں تو اس قابل نہ تھا میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں اور جو مایا سو بایا ، میں تو اس قابل بند تھا بارگاه سید الکونین میں آکر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا ، میں تو اس قابل نہ تھا

#### ہمارے دلوں میں اسباب کی اہمیت

کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دکان اور دفتر جس سے انسان کوسب کے طور پر
رزق ملتا ہے۔ وہاں وہ روز اند آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے۔ اے انسان! جس
سب سے جھے کورزق ملتا ہے اس سبب پی محنت کرنے میں روز اند آٹھ گھنٹے لگا تا
ہے اور مسبب الاسباب جہاں سے بغیر سبب کے رزق ملتا ہے اس کے سامنے
دامن پھیلانے کی تجھے آٹھ منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کیا بھی کسی نے آٹھ
منٹ تبجد کے وقت اللہ کے سامنے دامن پھیلایا؟ وہاں تو سبب کے بغیر
ڈائزیکٹ مل رہا ہوتا ہے۔ ارے! واسطے کے ذریعے لینے پر آٹھ گھنٹے اور
جہاں سے بلا واسطہ ملتا ہے وہاں آٹھ منٹ بھی نہیں دیتے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم
تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں اور اپنے سب احوال ای کے
سامنے بیان کریں۔ کیونکہ اللہ تعالی اس بات سے حوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر
چیز ای سے ماگے اور ہر وقت ای سے ماگے اور نعتیں ملنے پر اللہ تعالی کا شکر
اداکرے۔

## حضرت موسى علايتهم اورشكرالهي

حضرت موی ملطم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے
اللہ! کیف الشکر ک میں آپ کاشکر کسے اداکروں کیؤنکہ آپ کی ایک ایک
بنعت ایسی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگار ہوں تو میں صرف ایک
نعت کا بھی شکر ادانہیں کرسکتا ،اور آپ کی تو بے انتہا یعتیں ہیں ۔ میں ان سب
نعتوں کا شکر کسے ادا کرسکتا ہوں ۔ جب انہوں نے بیہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اک

وفت ان پروی نازل فر مائی اور فر مایا که اے مولیٰ! اگر آپ کے دل کی بیر آواز ۔ ہے کہ آپ ساری زندگی شکراوا کریں تو پھر بھی شکزادانہیں کر سکتے تو س لے کہ الآن مسکسو تنبی ایب تو آپ نے میراشکرادا کرنے کاحق ادا کر دیا ہے۔ سجان اللہ۔

### رزق پہنچانے والا ڈا کیا

میرے دوستو! بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کورزق کی فراوانی اس
لئے بھی زیادہ دی ہوتی ہے کہ وہ رزق اس کا ابنانہیں ہوتا بلکہ وہ طلباء ، غرباء
اوراللہ کے دوسر ہے مستحق بندوں کا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کواس لئے ویا
ہوتا ہے تا کہ وہ ان تک میہ پہنچا دے۔ گر جب وہ اللہ کے راستے پر فرج نہیں
کرتا اور ڈاک نہیں پہنچا تا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکیے کومعزول کردیتے ہیں۔ اور
اس کی جگہ کی اور کو ذریعہ بنادیتے ہیں۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ
تعالیٰ اپ بعض بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے جو ان کے اپنے رزق سے زیادہ
ہوتا ہے۔ کس لئے ؟ اس لئے وہ حق داروں تک صدقہ و فیرات کی شکل میں وہ
موتا ہے۔ کس لئے ؟ اس لئے وہ حق داروں تک صدقہ و فیرات کی شکل میں وہ
مال پہنچا دے۔ اور جب وہ مال حق داروں تک نہیں پہنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دے۔ اور جب وہ مال حق داروں تک نہیں پہنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دے۔ اور جب وہ مال حق داروں تک نہیں پرنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دے۔ اور جب دہ مال حق داروں تک نہیں بہنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دے۔ اور جب دہ مال حق داروں تک نہیں بہنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دے۔ اور جب دہ مال حق داروں تک نہیں بہنچا تے تو اللہ تعالیٰ ان کو
مال پہنچا دیں ہے محروم فر ما دیتے ہیں اور ان کی جگہ کسی اور کو وہ رزق دے دیتے ہیں ہو تھے جسے جس کے جینے دیل ہو تھیں۔

اس کئے جب اللہ تعالی ضرورت سے زیادہ رزق و بے توسمجھیں کہ اس میں صرف میرائی حق نہیں ہے بلکہ و فیٹی اَمُسوَالِهِمُ حَقَّ مَعُلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ مِی اَمُسوَالِهِمُ حَقَّ مَعُلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ مِی اَمُسوَالِهِمُ حَقَّ مَعُلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ مُعَدُوهُ ﴿ المعارج: ۲۵،۲۳) کے مصداق اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ رب کریم جمیں اپنی نعمتوں ہے۔ یہ بھی اللہ درب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ رب کریم جمیں اپنی نعمتوں



کی قدر دانی کی توفیق عطافر ما دیں اور ہمیں محرومیوں نے محفوظ فر ما دیں۔ کفار کے سامنے ذلیل ورسوا ہونے سے محفوظ فر مالیں اور جس طرح پرور دگار نے ہمارے سرکوغیر کے سامنے جھکنے سے بچالیاوہ پرور دگار ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے جھکنے سے بچالیاوہ پرور دگار ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے بھیلنے سے محفوظ فر مالے۔ (آبین ثم آبین)

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين



# عكم كى فضيلت

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُمِ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ وَكَا نُوا وَ اللَّهِ بَانِيُّونَ وَ الاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَا نُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ (ما كُده: ٣٣). وقال الله تعالى في مقام اخر كُو نُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ (ما كُنتُمُ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُ رُسُونَ ٥ (آل رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنتُمُ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُ رُسُونَ ٥ (آل عَمُران: ٩٩) وقال رسول الله الله الله المَا العلماء ورثة الانبياء. مُران: ٩٩) وقال رسول الله الله المُنْفَقُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ شَبِّحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ النَّحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٩

## عارضی اور دائمی زندگی

دنیا میں ہرانسان عزت بھری زندگی جاہتا ہے۔عزت دوطرح ہے ملتی ہے۔ایک مال ہے اور دوسری نیک اعمال ہے۔ گر دونوں میں فرق ریہ ہے کہ جوعزت مال سے اور دوسری نیک اعمال سے۔گر دونوں میں فرق ریہ ہے کہ جوعزت مال سے ملتی ہے وہ مال کی طرح فانی اور عارضی ہوتی ہے۔ بقول شخصے: جو شاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا نایا ئیدار ہوگا

ای لئے مال کی بنیاد پرعز تیں پانے والے دنیا کے اندر بہت جلدی جونوں میں کھڑے نظرا تے ہیں۔ ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ ایک آ دمی آج صدر ہے کل ملک بدر ہے ، آج امیر ہے کل فقیر ہے ، آج وزیر ہے کل اسیر ہے ، آج وزیر اعظم ہے کل کو اسیرِ اعظم ہے ۔ لہٰذا مال سے ملنے والی عزت سلاب نقر کی کی کی کی کی کی کی کار نمار د

ڈھلتی جِھاوُں کی مانند ہے۔اس کے بالمقابل جوعزت نیک اعمال سے ملتی ہے وہ دائی ہوتی ہے کیونکہ نیک اعمال باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں۔
نیک اعمال کے لئے انسان کوعلم کی ضرورت ہوتی ہے گویا جوانسان علم حاصل کرتا ہے وہ دنیااور آخرت کی عزتیں یا تا ہے۔

سیدنا آ دم علینه کی فرشتوں پر برتری

الله رب العزت نے جب اس کا ئنات کوسجانا پیندفر مایا تو فرشتوں ہے فرمایا:

> إِنِّى جَاعِلٌ فِي اللَّارُ ضِ خَلِيُفَةً (البَقرة: ٣٠) (مِس زمين مِس ابِناا يك نائب بنار مامول)

فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار عالم! آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنا کیں گے جوز مین میں فساد مچائے گااور خون بہائے گا۔ نَہُ فُن نُسَبِّحُ بِحَدُ مُدِکَ وَ مُوَن مِیں فساد مچائے گااور خون بہائے گا۔ نَہُ فُن نُسَبِّحُ بِحَدُ مُدِکَ وَ مُوَنِي بَان کَرتے ہِيں، لِعنی جبہم نُقَدِسُ لَکَ ہم آپ کے نام کی تبیج اور تقد لیں بیان کرتے ہیں، لیعنی جبہم عبادت کرتے ہیں تو پھر کسی اور کو بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اِنِی اَعْلَمُونَ فرشتو! میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جائے۔ چنا نچ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا اور ان کو علم عطا کیا۔ وَعُلمُ اللہ تَعَالُ نَ فَرَشتوں سے فر مایا کہ تم ان چیز وں کینام الاشیاء عطا کیا۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فر مایا کہ تم ان چیز وں کے نام سناؤ۔ وہ کہنے گئے سُنہ خنک کا عِلْمَ لَنَا اِلّا مَا عَلَمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ اللّٰ مَا عَلَمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ اِللّٰ مَا عَلَمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ اِللّٰ مَا عَلَمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ اِلّٰ مَا عَلَمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ اِللّٰ مَا عَلْمُ مَنَا اِنْکَ اَنْتَ عَلَیْ مُنْ اِنْ چیز وں کے نام نام بیں کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیا ہے بو چھاتو انہوں جانے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیا ہے بو چھاتو انہوں جانے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیا ہے بو چھاتو انہوں

نے اس وقت ان چیز وں کے نام بتادیئے۔

### سيدنا آدم عيينه كاانعام

سیدنا آدم علیظائی امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اسے انعام ملاکرتا ہے۔ بلکہ دنیا والے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا انعام و یا جائے جو کہ مدتوں یا در ہے۔ وہ اس مقصد کے لئے سرخ کلیٹ اور شیلڈ بنا کر دیتے ہیں۔
تاکہ وہ طالبعلم انہیں یا دگار کے طور پر اپنے گھر میں لگائے اور پھر بوری زندگی یا در کھے کہ میں نے نمایال کا میا بی حاصل کیا تھی۔ پر ور دگار عالم نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو میں نے نمی سیدنا آدم علیہ السلام کو امتحان میں پاس ہونے پر جو انعام و یا اسے رہتی و نیا یا دکرے گی۔ وہ انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو میں موالہ الکہ 'بنادیا۔ اتنا پر اانعام!! بیحق تو اللہ درب العزت نے خر مایا کہ نہ در معلیہ السلام کو بحدہ کر و کھیہ السلام کو بحدہ کر و۔ گ

## سجدہ کرنے میں حضرت اسرافیل علیتم کی پہل

صدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیم نے حضرت اسرافیل علیم نے حضرت آدم علیم کوسجد ہ کیا۔ پھر جرئیل علیم نے اس کے بعد دوسرے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن شیطان مردود نے انکار کیا آبئی وَ اسْتَحْبُو وَ سَکَانَ مِنَ الْکُفِوِیْنَ (البقرہ: ۳۳) اس نے تکبر کیا اور کا فربن گیا۔

## دواہم باتیں

یہاں پر دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ چونکہ روایات میں آتا ہے کہ

حضرت اسرالیل عیشہ نے سب سے پہلے سجدہ کیا اس کئے ان کو بیاعز از ملاکہ الله رب العزت نے اُن کی پیشانی پر بور ہے قر آن مجید کولکھوا دیا۔اس بنا پر علاء نے لکھا ہے کہ ما کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ عالم کونؤ عز تیں ملتی ہی ہیں جو شخص سسی عالم کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی انعام کامستحق بن جاتا ہے۔ایک انعام حضرت آ وم علیتم کوعلم کی وجہ ہے ملاتھا جو کہ بہت بڑا انعام تھا۔اورجنہوں نے عالم (حضرت آ دم علیظم) کا اکرام کرتے ہوئے سب ے پہلے سجدہ کیا اللہ رب العزت نے ان کو بھی انعام سے نواز دیا۔ اور جس نے عالم کاا کرام نہ کیا وہ عزازیل تھا۔اس نے دنیا کے چیے چیچے پرسجدہ کیا۔اس کی زندگی اتنی عبادت ہے بھری ہوئی تھی مگر اس نے ایک عالم (حضرت آ دم عیلام) كى بياد بى كى اور مقابله برآ كيا اور كهنه لكا أنَّا خَيْسٌ مِّنهُ خَلَقُتنِي مِنْ نَّادِ وَّ خَلَقْتَهُ مِنُ طِیْنِ (الاعراف:۱۲) بین اس ہے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور بیمٹی سے بنائے گئے ہیں۔اس کا بتیجہ یہ نکلا کہاللہ رب العزت نے اسے پھٹکار دیا اور وہ ہمیشہ کے لئے راندۂ درگاہ بن گیا۔ فر مایا إِنَّ عَلَیٰکَ لَـغُنتِـيُ إِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ (ص: ۷۸) بِيشَكْتِمهار بِاوپر قيامت تك ميري لعنت برستی رہے گیا۔

علم كامقام

الله رب العزت كے ہال علم كا بڑا مقام ہے۔ كہاں آ وم علیہ المحومثی ہے ہے اور كہاں فرشتے جونور سے بنے واور نور سے بنے والى بھی وہ مخلوق جو ہر وقت الله رب العزت كى عباوت ميں مشغول ہے۔ وَمِنُ عِنْدَهُ لَا يَسُتَكُبِرُونُ نَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسُتَكُبِرُونَ اللّٰهَ وَ النَّهَارَ لَا يَسُتَكُبِرُونَ اللّٰهَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسُتَحُسِرُونَا. يُسَبِّحُونَ اللّٰهَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ - الله كَ

پاس جوبھی فوق العرش مخلوق ہے وہ ہر دفت اللہ رب العزت کی تہیج بیان کر رہی ہے، ان کے ہاں افظار نہیں ہے۔ سبحان اللہ ، کہاں بیہ فاک اور کہاں وہ عالم پاک۔ مگر علم ایک ایسی نعت تھی جس نے اس فاک کواس عالم پاک کا بھی مبود بنادیا۔ دستور بیہ ہے کہا ندھیری رات میں جگنو کی روشنی بھی اچھی لگتی ہے۔ علم کتنی لا جواب نعمت ہے کہ تھوڑی تی بھی ہوتو پلہ بھاری رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت آ دم کو علم الاسماء یعنی علم الاشیاء حاصل ہوئے پھر بیدانعام ملاتو پھر جس انسان کو اسماء الحنی کی معرفت نصیب ہوگی اسے قیامت کے دن کیا انعام جس انسان کو اسماء الحنی کی معرفت نصیب ہوگی اسے قیامت کے دن کیا انعام طرکا۔ اللہ اکبر کبیر آ

## سيدنا آدم ملايته اورصنعت وحرفت كاعلم

یہ کا نئات زمین سے لے کرآسان تک یعنی فرش نے کی کرش تک علم اللی کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسہ کے سب سے پہلے معلم سیدیا آ دم علائل مختے۔ روایات میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں زراعت اور صنعت وحرفت کاعلم لے کرآئے۔ حضرت آ دم نے اپنی اولا دکو زراعت اور صنعت وحرفت کاعلم لے کرآئے۔ حضرت آ دم نے اپنی اولا دکو زراعت اور صنعت وحرفت کاعلم سکھایا اور معلم اول ہے۔

## سيدناا دريس ميله اوركتابت كاعلم

ان کے بعد حضرت ادریس میلام آئے۔احادیث میں آیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں علم کوقلم کے ذریعہ پیلا یا۔علم بالقلم انہوں نے اس کی سب سے پہلے خدمت کی۔ ان سے پہلے علم زبانی کلامی تو دوسروں تک پہنچتا تھا لیکن قلم سے مدنہیں کی جاتی تھی۔ لہذا کلام کو صبط تحریر میں لانے کاعلم سب سے پہلے دنیا میں حضرت ادریس میلام کا اے۔ انہوں نے عبرانی اور بسریانی زبان اور بعض میں حضرت ادریس میلام کا اے۔ انہوں نے عبرانی اور بسریانی زبان اور بعض

روایات، میں آیا ہے کہ عربی زبان کی بنیاد ڈالی۔سب سے پہلے حروف ہے ، پھرالفاظ اور پھر پچفروں پرلکھنا شروع کیا گیا۔

## سيدنانوح مليئه اورحلال وحرام كاعلم

ان کے بعد سیدنا نوح علیم تشریف لائے۔اللہ رب العزت نے ان کو ککڑی سے چیزیں بنانے کاعلم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کشتی بنائی۔اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طلال اور حرام کاعلم دے کے بھیجا۔ دنیا میں سب سے پہلے طلال وحرام کاعلم حضرت نوح علیہ السلام لے کرآئے۔گویا وہاں سے حلال وحرام کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ إِنَّ آوُ حَیُنَ آلِکُک کَمَا اَوْ حَیُنَ آلِکُک کَمَا اَوْ حَیْنَ آلِیٰ نُوْحِ وَ النَّبِیْنَ مِنْ بَعْدِهِ (النساء: ۱۲۳) اس آیت میں سیدنا نوح علیل مام خاص طور پرآیا ہے۔

# لباس شريعت كى تحميل

کویا شریعت کی ابتداء حضرت نوح مطنع سے ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھیئے کہ جیسے چھوٹا بچہ بیدا ہوتا ہے تو پہلے دن ہی اس کولباس نہیں بہنا دیے کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ بس ایک کیڑ اسا با ندھ دیتے ہیں تا کہ گندگی نہ پھیلے۔ شروع میں اس کا جسم ایسے ہی بغیرلباس کے رہتا ہے۔ پچھڑ صہ کے بعداس کا ایک جھوٹا سالباس بنایا جا تا ہے۔ جیسے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے ویسے ہی اس کا لباس بھی نیا بنا تا پڑتا ہے۔ قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ لباس کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے۔ عمو ہا تعین پنیتیں سال کی عمر میں انسان کا جسم اتنی قد وقا مت اختیار رہتا ہے۔ عمو ہا تعین پنیتیں سال کی عمر میں انسان کا جسم اتنی قد وقا مت اختیار رہتا ہے۔ کہ اس کے بعد اس کا لباس پوری عمر کیلئے اسی سائز کا چلتا رہتا ہے۔

یکی انسانیت کی مثال ہے کہ شروع میں انسان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا

اس لئے اسے زراعت کاعلم دیا ، صنعت وحرفت کاعلم دیا اورعلم کوقلم کے ذریعے
صنبط کرنے کاعلم دیا اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب اسے حلال وحرام کاعلم
دیا۔ گویا یہ سب سے پہلالہاس شریعت تھا جوانسا نیت پہن رہی تھی۔ پھرا نبیاء
تشریف لاتے رہے تو اس لباس شریعت کا سائز بڑھتا گیا ، شریعت اور زیادہ
کامل ہوتی گئی۔ حتی کہ جب نبی علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے تو انسا نیت
اپنی جوانی تک پہنچ چکی تھی۔ اس لئے نبی علیہ الصلوق والسلام شریعت کا ایک ایسا
لباس لائے کہ قیامت تک اس کا سائز بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لبذا
لباس لائے کہ قیامت تک اس کا سائز بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لبذا

# انبيائے كرام اور خصيصِ علوم

دنیا میں انبیائے کرام مختلف علوم وفنون لائے۔ یوں سیجھے کہ جیسے ایک ہی
سکول میں مختلف مضامین کے استاد ہوتے ہیں۔انہوں نے علم تو سارا پڑھا ہوتا
ہے گرکسی ایک مضمون میں تخصص کیا ہوتا ہے۔کوئی ریاضی کا اسپیشلسٹ ہوتا
ہے ،کوئی انگریزی کا ،کوئی اسلامیات کا ،کوئی سائنس اور کوئی اردو کا ہوتا
ہے۔ای طرح مختلف انبیائے کرام شریعت کاعلم تو لائے گراللہ تعالی نے انہیں
سے ۔ای طرح مختلف انبیائے کرام شریعت کاعلم تو لائے گراللہ تعالی نے انہیں
سے نہیں ایک علم میں تخصیص عطافر مادی۔

## سيدنا حضرت ابراجيم ملايئه اورعلم مناظره

حضرت ابراہیم میلام دنیا میں علم مناظرہ لے کرآئے۔مناظر کے لئے تین باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ایک بیر کہ اس میں غور وفکر کرنے کی عادت ہو، ووسری بیدکه اس کا اپنادل مطمئن ہواور تیسری بیدکہ جب مخالف کوئی بات کرے تو ایسا مسکت جواب وے کہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں تینوں خوبیاں تھیں۔ ان کے اندر غور وفکر کی اتنی عادت تھی کہ جب ساروں کودیکھا تو کہنے گئے ، ھندار بی کہ بیمیرارب ہے لیکن جب ویکھا کہ و غروب ہو گئے تو فرمانے گئے کہ غروب ہونے والا تو پروردگار نہیں ہوسکا۔ لہذ بیدربنہیں ہے۔ اس کے بعد چاند طلوع ہواا ہے دیکھ کرفر مانے گئے ھلدار بیک کہ بیمیرارب ہے۔ پھرسورت پرنظر پڑی تو فرمانے گئے ھلدار بیکھ فروب ہوگیا تو فرمایا ، بیبھی پروردگار نہیں ہے۔ پھرسورت پرنظر پڑی تو فرمانے گئے ھذار بیکھ فروب ہوگیا تو فرمایا ، بیبھی پروردگار نہیں ہے۔ پھرسورت پرنظر پڑی تو فرمانے گئے ھذار بیکھ فروب ہواتو فرمانے گئے کہ میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں مانتا۔ اِنٹی وَجُھٹ وَجُھِی لِلَّذِی فَطَرَ فروب ہونے والگروش (الانعام ، 24) ، میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کرلیا جوز مین وا سان کو پیدا کرنے والی ہے۔

مناظر کی دوسری خصوصیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں غور وفکر کر کے اطمینانِ قلب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم عیلیم کو بیہ نعمت بھی عطافر مائی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ! کینف تُنہ خیبی الْمَ وُتیٰ آپ مردے کو کیسے زندہ فر ما کیں گے۔ اللہ رب العزت نے فر مایا، اَوَلَمْ تُوْمِنُ کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ؟ عرض کیا، اے پر وردگار! اس بات پر میرا لکا ایمان ہے۔ وَلَٰکِ نُ لِیَهُ طُمَنِنَ قَلْمِی میں تو صرف دل کے اطمینان کے میرا لکا ایمان ہے۔ وَلَٰکِ نُ لِیهُ طُمِنِنَ قَلْمِی میں تو صرف دل کے اطمینان کے لئے پوچھ رہا ہوں، چنا نچھ اللہ رب العزت نے چند مردہ پر ندول کو زندہ کر کے دکھا دیا۔

جب حضرت ابراہیم میلام کے دل میں اطمینان آگیا تو اسکیے ہوئے کے باوجودنمرود کے دربار میں مناظرہ کرتے ہیں اورا سے جیب کرادیتے ہیں۔ س کی تفصیل میہ ہے کہا یک مرتبہ نمرود نے سید نا ابراہیم علیظ کو بلایا اور یو جا کے تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے ؟ سیدنا حضرت ابراہیم ملطہ نے فرمایا ،میر اخدا تو وہ ہے جوزندوں کو ماردیتا ہے اور مرے ہوؤں کوزندہ کر دیتا ہے۔ نمر و دتو بہت ہی تم عقل انسان تھا، اگر عقل تھی بھی سہی تو اس نے سنجال ئے رکھی ہوئی تھی استعال نہیں کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بیرکام تو میں بھی کر لیتا ہوں ۔ پٹانچہ ایک یے گناہ آ دمی کو بلا کر اس نے قتل کروا دیا اور ایک گنہگار کو بلا کرا ہے معاف کر دیا،اور کہنےلگا، بیزندہ اور مردہ کرنے والا کا م توبیس نے بھی کردیا ہے۔ بین کر حضرت ابراہیم ملاہم سمجھ گئے کہ تھی ٹیڑھی انگل سے نکالنا پڑے گا۔ چنانجہ آ ب ن فرمايا ، ان اللُّه يَ أَتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ مِيرايروردگاروه ہے جوسورج كومشرق ہے طلوع كرتا ہے،اگر تيرا كچھا ختيار ہے تو سورج كومغرب كى طرف ہے طلوع كر كے دکھا، بین کرنمر و د بالکل ہی مبہوت ہوکررہ گیا۔اس کے پاس کوئی جواب بھی نہ

## سيدنا بوسف ملاينهم اورخوا بوس كي تعبير كاعلم

سیدنا پوسف عیشه اس د نیا میں علم تعبیر الرؤیا لے کرآئے۔ جے خوابوں کی تعبیر کاعلم کہتے ہیں۔ جب حضرت پوسف عیشه جیل میں تھے اس وقت آپ نے دوآ دمیوں کے خوابوں کی تعبیر ہتائی۔ تعبیر کے مطابق ان میں سے ایک قل ہو گیااور دوسرے کومعافی مل گئی۔

ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔اسے اس خواب کی تعبیر بتانے والا کو کی شخص نظر نہ آیا۔ایک آدمی نے بادشاہ سے کہا ، بادشاہ سلامت! جیل میں ایک آدمی ہے اس خواب کی تعبیر بوچھتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت بوسف علیما نے اس خواب کی تعبیر بتائی جو بادشاہ کے دل کو بھا گئی۔ حتیٰ کہ بوسف علیما ایک ایسا وفت آیا کہ بادشاہ نے اپنا تخت و تاج حضرت بوسف علیم السلام کے حوالے کر دیا۔

### ایکاہم نکتہ

یہاں پرایک نکتہ خورطلب ہے۔اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کودو چیزوں میں امتیاز عطاکیا تھا۔ ایک حسن میں اور دوسراعلم النعیر میں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یوسف صبیح ہے۔ استنے خوبصورت اور گورے چئے ہے کہ زنانِ مصرد کھے کر کہنے گئیں مَا هلذَا بَشَرًا إِنُ هلذَا إِلَّامَلُکُ کَورِیْمٌ (یوسف: ۳۱) کہ بیکوئی انسان نہیں ہے بلکہ بیتو کوئی مکرم فرشتہ ہے۔ جود کھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا۔

حضرت بوسف علیم جب جوانی کی عمر کو پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے ان کوعلم عطا

کیا۔ چنا نچ قرآن مجید میں ارشا وفر مایا گیاف کے بَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ حُکْمًا وَ

علٰہ بَا (بوسف: ۲۲) جب وہ بھر پور جوانی کی عمر کو پہنچ تو ہم نے ان کوعلم عطا

کیا۔ اس میں کونساعلم خصوصیت کے ساتھ تھا؟ قرآن مجید میں ہے تاویل
الاحادیث خوابوں کی تعبیر کاعلم تھا۔

یہاں بمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو بھا ئیوں نے کنویں میں ڈالااوروہ نکالے گئے تو نکالنے والوں نے ان کو بیجا۔اس وفت ان کے پاس ان دونعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ حسن و جمال والی نعمت ۔ ان کوحسن و جمال مال کے پیٹ سے ملا تھا اور جب اٹھتی جوانی ہوتو پھر تو حسن اور بھی دلکش ہوتا ہے۔ ان کے پاس حسن کی انتہا بھی ۔ اس وقت ان کو بچا گیا۔ ان کی قیمت بھلا کتی گی؟ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب یوں دیا۔ و شَسرَوُهُ بِفَهَنِ بَخْسِ ذَرَاهِم مَعْدُودُةِ (یوسف: ۲۰) چند کھو نے سکے۔ معلوم ہوا کہ جب حسن علم سے ملحد ہ ہوتا ہے تو اپنی قدر کھود بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نمٹ حسن کی کوئی قیمت نہیں۔ حسن والوں کے لئے کتنی عبرت کی بات ہے کہ حسن یوسف کی قیمت دو تمن کھوٹے سکے لگ رہی تھی۔ حسن کی پوجا کرنے والے چند کھوٹے سکے کی متاع کھوٹے سکے لگ رہی تھی۔ حسن کی پوجا کرنے والے چند کھوٹے سکے کی متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عبرت عاصل کرنے کا مقام ہے۔

الله تعالی نے جب حضرت یوسف بیستم کوعلم عطافر مادیا تو ان پر امتحان آیا۔ بالآ خرالله رب العزت نے ان کواس آز مائش میں کامیاب فر مادیا۔ جیل میں بھی گئے اور بالآ خرا کیک وہ وفت بھی آیا جب ان کوجیل سے نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ اب قحط آئے گاتو آپ ہی بتا ئیں کہ ہم اس آز مائش کا سامنا کیے کریں۔ فر مایا الجعَلْنِی عَلٰی خَوْ انْنِ الْآرْضِ (یوسف: ۵۵) مجھے آپ فنانس منسٹریعنی خز انوں کا والی بنادیں۔ چنانچہان کوفنانس منسٹر بنادیا گیا۔ اب دیمھیں کہ الله رب العزت علم کے ذریعے عزت وے رہے ہیں۔ عزت بھی کیا ملی کہ تخت پر ہیڑھ کر خز انے تقسیم کر رہے ہیں۔

ایک وہ وقت بھی آیا جب بھائی غلہ لینے کے لئے آئے۔حفرت یوسف طینہ نے ایک حیلے سے اپنے بھائی بنیا مین کواپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دوبارہ بھائی آئے تو کہنے لگے، یَمَ یُھَا الْعَزِیْزُ اے عزیز مصر! مَسْنَا وَ اَهْلَنَا الْطُنْرُ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدی نے بے حال کردیا ہے۔ وَ جِنْ الْبَضَاعَةِ مَوْجُاتِ ہم الی قیمت لائے ہیں جو پوری بھی ہیں۔ فَاوُفِ لَنَا الْکَیْلَ آپ ہمیں غلہ پورادے دیں۔ وَ مَصَدَّقْ عَلَیْنَا۔ اور ہم پرصدقہ وخیرات کردیں۔ اِنَّ اللَّهُ يَجُونِي الْمُتَّصَدِّقِیْنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صدقہ دینے والوں کو جزادیے ہیں۔

جب حضرت بوسف مليلام نے بيرد يکھا كەمىں بھى نبي مليلا كا بيٹا ہوں اور یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں اور یہ میرے سامنے کھڑے بھیک ما تگ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے ان ہے پوچھامًا فَعَلْتُهُ بِيُوْسُفَ تَمْ نے یوسف کے ساتھ کیا سلوك كيا تفا؟ بين كران كي آئكھيں كل گئيں اور يو چھنے لگے، ۽ انْک لأنت يُؤسُفُ كياآب يوسف (عليه السلام) بين؟ انهول في فرمايا أمّا يُؤسُفُ بال میں پوسف ہوں وَ هلذَا أَخِي اور بيمير ابھائي بنيامين ہے۔ قَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا تحقيق الله تعالى في بم يراحسان فرماديا . إنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِينُعُ أَجُو المُمْحُسِنِينُ (يوسف: ٩٠) كه جوانسان الينا اندرتقوي اورصبر وضبط کو پیدا کرلیتا ہے اللہ تعالی ایسے نیکو کاروں کے اجر کوضا نع نہیں کیا کرتے۔ ہر دور اور ہرز مانے میں جوحضرت بوسف علیتم کے بھائیوں کی طرح نفس کا یجاری ہے گا اللہ تعالی اے فرش پر کھڑا کریں گے اور جوحضرت پوسف عطیقہ کی طرح تقوی والی زندگی گزار ہے گا اللہ تعالیٰ اسے عرش ( تخت ) پر بٹھا کیں

سيدنا داؤ دعليه السلام اورزره بنانے كاعلم

حضرت داؤد عليه السلام كوالله تعالى نے لوہے ئے زرہ بنانے كاعلم عطا كيا۔الله تعالى فرماتے ہيں وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِیْد َ (سباء: ١٠) كه ہم نے ان كے کے لو ہے کوئرم کر دیا۔ وہ لو ہے کی کڑیاں بناتے تھے۔ پھران کو جوڑ کر زرہ بناتے تھے جواس دور میں جنگ میں کام آتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کونیہ خاص علم دیا تھا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا و عَدَّمَنهُ صَدَّعَهُ لَبُونِ مِن لَكُمُ (الانبیاء: ۸۰) کہ ہم نے ان کولباس (زرہ) بنانے کاعلم دیا۔اس علم کی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ان کوشاہی عطا فرمائی۔ حالانکہ دیا۔اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کوشاہی عطا فرمائی۔ حالانکہ دعرت داؤ دعلیہ السلام کے والد تو بادشاہ نہیں تھے۔

## سيدناسليمان عليه اور برندول ميهم عكلام ہونے كاعلم

ان کے بعد ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان بیسی بادشاہ بنے ۔ وہ اللہ تعالی کے بی بیسی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے ۔ اللہ تعالی نے ان کوالی شاہی دی جو دنیا میں نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ بعد میں ملے گی ۔ ان کی شاہی انسانوں پر بھی ، جنوں پر بھی ، پر ندوں پر بھی ، مجھلیوں پر بھی ، اور ہوا پر بھی تھی ۔ ان کو بھی ان کو بھی ایک خاص علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کوفر مایا یا گیا گیا السنّان ان کو بھی ایک خاص علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کوفر مایا یا گیا گیا السنّان عنہ کے السنتان اللہ تعالی نے ہمیں پر ندوں کے ساتھ ہمکا م ہونے کا علم عطافر مایا ہے ۔

ایک دفعہ انہوں نے اپے لشکر میں ویکھا کہ ہد ہدنہیں تھا۔ یہ ہد ہد پر زندہ
اپی چونج سے زمین میں سوراخ کر کے بتاتا تھا کہ وہاں پانی سطح زمین سے
قریب ہے یانہیں۔ جب انہوں نے اسے غیر طاخر پایا تو فر مایا کہ یا تو یہ کوئی
معقول وجہ بتائے یا پھرا سے سزا ملے گی۔ا تنے میں ہد ہد آگیا۔اس نے آکر کہا
کہ جی میں آپ کے پاس قوم سباکی ایک شنرادی کی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ
سورج کی پرستش کرتی ہے۔

## ہر ہدر پرندے میں علم کی وجہ سے جرأت

اب بہاں پر ذراغور کیا جائے کہ کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور کہاں چھوٹا ہے بد بد پر ندہ۔ چونکہ اس کے پاس علم تھا اس لئے وہ بر ھر بر بول رہا تھا۔ اس نے کہا احظت بیما لئم تُحط به وَ جِئنت کَ مِنُ سَبا بِنَبا يَقِيْن (النمل: ۲۲) میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جاتے اور میں قوم ساکی ایک تھوں خبر لا یا ہوں۔ اس پر ندے کی کیا اوقات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہولے۔ مرعلم اس کو جرائت وے رہا تھا۔ چنا نجہ اس کی خبر پرخطوط بیسے گئے۔ بالآخروہ وقت آیا کہ ملکہ بلقیوں خود آنے لگی۔

### آصف بن برخیا کامقام

جب ملکہ بلقیس آرہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جی چا ہا کہ میں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوالوں۔ چنا نچہ جب در بار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایٹ کئم یا تینئی بغرشها قبل ان یا تونئی مسلمین النمل شما کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لا کرحاضر کروے؟ قبال عفویت میں البحق جنوں میں سے عفریت نامی ایک جن تھا، وہ کھڑ اہواوراس نے کہا، آنا اتینک سه قبل ان تفور م مِن مُقامِک (النمل ۱۹۹) میں وہ تحت آپ کی مفل برخاست ہونے تھی فرم مِن مُقامِک (النمل ۱۹۹) میں وہ تحت آپ کی مفل برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس پہنچاویتا ہوں۔ حضرت سلیمان میسیم نے فرمایا کہ یوں تو بہت در ہوجائے گی، مجھے تو پہلے جا ہئے۔ اس بات پرجن بھی چپ ہوگے۔ حضرت سلیمان عیسم نے پھر ہو چھا کہ کیا کوئی اور ہے جو یہ کام کر کے دکھائے۔

بالآ خران کی مخفل سے آصف بن برخیانا می ایک آومی کھڑا ہوا۔ فسال البذی عند کہ علم مِن الْکِتْ کِی اس کا اس مخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم کی شاہی و کیھئے ، وہ کہنے لگا انسا اتینک بسبہ فَنُلَ اَن یَرْتَدُ شَاہِی و کیھئے ، وہ کہنے لگا انسا اتینک بسبہ فَنُلَ اَن یَرْتَدُ اللّٰهِ عَلَی طَرُ فُک مِن آپ کے پیک جھیکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس پہنی اللّٰ کِی طَرْفُک مِن آپ کے پیک جھیکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس پہنی ویتا ہوں۔ فَلَم مَن اَلهُ مُسْتَقِرٌ اعِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَصُلَ رَبِی (النمل: ۳۰) مضر سے میں اللہ علی میں کردیکھا تو تخت موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سیمیر سے پروردگار کا فضل ہے۔ اس سے علم کی طاقت کا اندازہ سیجے کہ جو کام جن بھی نہ کر سکے وہ ایک عالم نے کردکھایا۔

# حضرت خضر مليئه اورامورتلوينيه كاعلم

علم میں اتی عظمت ہے کہ ایک غیر نی کو ایک نی بیسے کا ستاد بنے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خضر بیسے کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ نی تو نہیں سے البتہ بڑے اولیاء میں سے سے الن کی نبوت میں اختلاف ہے گر ان کی ولایت پر اتفاق ہے۔ وہ غیر نبی سے گران کے پاس ایک علم تھا۔ جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوجدا غبذا من عبادنا اتیانہ رخمہ من فرکر تے ہوئے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی من عبدنا و غلم من لدن اعلم الکہف ای ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کر دیا تھا۔ جو کہ تکوین امور کے بارے میں تھا۔ ایک شریعت کا علم ہوتا ہے۔ کوین علم موتا ہے۔ یکوین علم موتا ہے۔ یکوین علم موتا ہے۔ یکوین علم ماصل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں اور دوسرا یکوین علم ہوتا ہے۔ یکوین علم حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں اور دوسرا یکوین علم ہوتا ہے۔ یکوین علم حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں عالم کا تنات کا نظام چلنے سے متعلق ہے۔ ہمیں تو صرف شریعت کا علم حاصل کرنا ہے ۔ انبیا ئے کرام شریعت کا علم لاتے رہے لیکن حضرت خضر عید ہما حاصل کرنا ہے ۔ انبیا ئے کرام شریعت کا علم لاتے رہے لیکن حضرت خضر عید ہما کے پاس تکوین علم تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ الله تعالیٰ نے اپنے پیغیم حضرت

#### 

مویٰ کلیم اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ ذرا جا کران سے ملئے۔ یہاں بیز کمتہ غورطلب ہے کہ ایک نبی علیلتہ ایک غیرنبی کے پاس علم پانے کے لئے تشریف لے گئے۔

## عبادات کی تکمیل

بہلی شریعتوں میں عبادات جزوی طور پرتھیں جب کہ شریعت محمدی مٹائیلیلم میں وہ عبادات کامل ہوگئیں۔مثلاً نمازیہلے بھی پڑھتے تھے مگرمکمل نمازنہیں تھی۔ الله تعالیٰ نے اس امت کوکمل نماز دیں۔روزے وہ بھی رکھتے تھے مگر مکمل نہ تھے۔ اس امت کومکمل روز ہے ل گئے ۔ ایک مثال ذرا وضاحت سے سنئے کہ تو حید کے قائل تو وہ بھی تھے لیکن ان میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیقتا کوان کے ماں باپ نے تعظیمی محدہ کیا۔اس امت کوبھی تو حید کا سبق ملالیکن اس کی تمکیل ہوگئی ۔ یعنی وہ تمام چیزیں جن میں تو حید کے خلاف کسی بات کا شک ہوسکتا تھا شریعت نے اس کوبھی بند کر دیا۔مثلاً تصویر بنانا حرام قرار دے دیا تا کہ بت نہ بنائے جاسکیں اور تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا تا کہ غیر کی عبادت نہ ہو سکے ۔ گویا ہروہ چیز جوتو حید کے خلاف ہو <sup>س</sup>کتی تھی شریعت نے ان کی مبادیات کوبھی بند کر دیا۔ یہ ہے تھیل جس کا تذکرہ کرتے موئة الله تعالى في ارشاد فرمايا الّيوم الحملتُ لَكُمْ دِيُنَكُمُ و التّممتُ عَـلَيْكُنَّمُ نِعُمَتِنَى (المائدة:٣) ( آج كه دن ميں نے تمہارے لئے وين كو كامل کر دیااورتم براین نعت پوری کر دی )

عالم كامقام

میرے و وستو!اس د نیامیں علم کی شاہی ہے۔ بلکہ بول بھی کہہ سکتے ہیں کہ

اس د نیامیں علم کاراج ہے جب کہ علم پرمیرے پروردگارکاراج ہے۔ و فسوق ک ذی علم علیم چونکہ دنیا میں علم کاراج ہے اس لئے انبیائے کرام کواللہ تعالیٰ نے بڑی عز تیں بخشیں۔ بیسلسلہ ء نبوت تو نبی علیہ السلام پر آ کر مکمل ہو گیا گر چونکہ یے نعمت قیامت تک جاری وساری رہنی ہے اس لئے جولوگ اس علم کو حاصل کریں گے اور آ گے دوسروں تک پہنچا نمیں گے وہ علما ، نبی علیہ السلام کے وارث كهلائيس كيد كيونكه حديث ياك مين آيا هيك العلماء ورثة الإنبياء انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کیا۔ اس نسبت کی وجہ سے اللّٰہ رب العزت نے ان کی شان بر صا دی ۔ کام بھی بڑا اور مقام بھی بڑا۔مقام اتنا بڑا بخشا کہ فیقیہ واحد انسد عملی الشیطان من الف عــابد ہزارعبادت گز ارہوں تو بھی ایک عالم ان ہے زیادہ بھاری ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہزار عابدلوگوں کی بات ہور ہی ہے۔آ خروہ بھی عبادت گز ارتو ہیں ناں ، فاسق و فاجر تونہیں ہیں ۔ ہزارعباوت گزارا یک طرف اورایک عالم ایک طرف۔ یہ بات بندے کوتھوڑی در کے لئے حیران کرتی ہے کہ بیرکیا معاملہ ہے مگر مجھنی آسان ہے۔

غور سیجئے کے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ رب العزب شہنشاہ حقیقی ہیں۔ لہذا جس میں علم والی صفت آگئی اس میں شاہوں والی صفت آگئی ۔ اور عبادت غلاموں کا کام ہوتا ہے۔ اگر غلاموں کی تعدادا یک ہزار بھی ہوتو کیا وہ ایک بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنکم عالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جسے میری فضیلت تم میں سے ایک اونی شیم ب

-<u>-</u>

### علمائے کرام کا فرض منصبی

علمائے کرام کا فرض منصی اس آیت میں بیان فر مایا گیا ہے وَ المرَّبِّنِیُّونَ و الأخبار ربانيون يعنى رب والے جنہيں ہم الله والے كہتے ہيں۔ احبار، حبوں کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علماء۔ان دونوں کا فرض منصبی کیا ہے؟ ہے ا استخفظوًا مِنْ كِتَبِ اللَّهِ (المائدة بهم) ان كاكام كمّاب الله كي حفاظت كرنا ہے۔ گویا علماءاورصلحاء نے قرآن مجید کی ہر ہرآیت پر ڈیرے ڈالنے ہیں اور ان کومحفوظ کرنا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ اس کے پیغام کو دنیا کے ہر ہر بندے تک پہنچانا ہے اور کسی شریر کو اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرنے وینی ۔ اس لئے علمائے کرام ہراس بندے کےشرکو واضح کر دیتے ہیں جوتفسیر اور احادیث میں اپنی رائے کوشامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حق کو باطل ہے واضح کر دیتے ہیں ۔علماءاورصلحاءکو بوری زندگی اس میں گزرنی جا ہے ۔لیکن اس کا مہیں تب آ سانی ہوگی جب اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ فرمایا کونو ا ربنیین بیامرکا صیغہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ علماء کوفر مار ہے ہیں كَيْمُ اللّٰهُ وَاللَّهِ مِنْ جَاوَرَ كِيول؟ اسْ لِحَدُ كُو نُوا رِبُّ انتِيْسَ بِهِ مَا كُنتُهُ تعُلمُونَ الْكِتلْبُ وَبِهَا كُنْتُمْ تَذُرْسُونَ ( آلْ عَمِران: 24) ثم كتاب ( قرآن مجید ) پڑھاتے ہواورتم تدریس کا بیاکام کرتے ہو،اس لئے تہہیں حا ہے کہتم اللہ والے بھی بن جاؤ \_

### عكم كالمقصود

علائے کرام جب بھی اخلاص کے ساتھ وین کا کام کریں گے۔اللہ تعالیٰ
ان پروہی برکتیں نازل فرمائیں گے جوانبیائے کرام کی زندگیوں میں نازل ہوا
کرتی تھیں یعلم کامقصود اخلاص ہے اور اخلاص کے بغیر کام نہیں چلتا۔ وین کا
کام خلوص سے چلتا ہے فلوس (پہیے) سے نہیں چلتا۔

### اخلاص كاتاح محل

ا کابرین علائے دیوبند اللہ رب العزت کے چند مخلص اوگوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ان کے دل میں دین کا در دتھا۔انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کا فیض اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔

محترم جماعت! الله رب العزت کی رحمت اوراس کی مہر بانی سے اس عاجز کو دین کی نسبت ہے و نیا کے چالیس سے زیاوہ ملکوں میں سفر کرنے کی تو فیق نصیب ہوئی ۔ امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، ملائشیا کے جنگلات بھی دیکھے اور رشیا میں سائبیر یا کا علاقہ بھی دیکھا، وہ جگہبیں بھی دیکھیں جہاں پر چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات ہوتی ہے، اور وہ جگہ بھی دیکھی جس کو End of the مہینے دن اور جوہ جگہ بھی دیکھی جس کو world و نیا کا آخری کنارہ) کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حکومت نے لکھ کرلگایا ہوا ہے کہ بید دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ وہ اس طرح کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہاں سمندر کے کنارے پر دنیا کے لاکھوں ٹورسٹ (سیاح) موجود ہوتے ہیں۔ وہاں سورج غروب ہونے کے لئے آتا ہے تو غروب ہوتے ہوتے غروب ہوتے ہوتے خروب ہوتا ہے۔ لاکھوں سیاح یہ ہوتے غروب ہوتا ہے۔ لاکھوں سیاح یہ ہوتے غروب ہوتا ہے۔ لاکھوں سیاح یہ

نظارہ وہاں پر دیکھتے ہیں اس لئے اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کواس جگہ پر بھی پہنچنے کی سعادت عطافر مائی لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ عاجز جہاں بھی گیا ،مشرق ہو یا مغرب ، شال ہو یا جنوب ، پہاڑ تھے یا میدان ، جنگل تھے یا صحرا ، جہاں بھی گیا اس عاجز نے علائے دیو بند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند وہاں دین کا کام کرتے و یکھا۔

یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر کھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے عابد کے یقین سے روش ہے سادات کا سیا صاف عمل آ تھوں نے کہاں ویکھا ہوگا اظلام کا ایبا تاج محل کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آ گے شاہوں کے حل جھک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آ گے شاہوں کے حل جھک جاتے ہیں

## فیض کے چلنے کی ایک اہم شرط

دین کا کام ہو ہی تب سکتا ہے جب دل میں خلوص ہو۔فلوس کی نبیت سے
تریں سے تو فیض نہیں چلے گا۔اللہ کی رضائے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ فیض
چلا دیں گے۔فیض کا چلنا برکت کا دوسرا نام ہے۔ ہر بندے کا فیض بھی نہیں
چلنا۔صرف ای کا فیض چلنا ہے جس کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہو
جاتی ہے۔

### يشخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن كافيض

شیخ البندحضرت مولا نامحمووحسنٌ ا کابرین علائے و یوبند کے ایک فر دفرید

تے۔اللہ رب العزت نے ان کورین کا درددیا تھا۔انہوں نے دین کا کام کیا اوراس کے لئے قربانیاں دیں۔اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کی وجہ سے ان کوا یہ شاگر ددیئے جنہوں نے آگے دین کا خوب کام کیا۔ آپ شخ الہند کا کوئی بھی ایباشا گردنہیں دکھا سکتے جس نے اپنی زندگی میں دین کا کام نہ کیا ہو۔ ان کے شاگر دں میں سے حضرت سید حسین احمد مدنی "مولا نا انورشاہ کشمیری ، اور حضرت محمد اشرف علی تھا نوی گزیادہ مشہور ہوئے۔ شخ الہند کے شاگر دوں میں سے ایک غیر معروف شخصیت کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ میں سے ایک غیر معروف شخصیت کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔

حضرت مولا ناغلام رسول بونٹو ئ كامقام

ملتان ہے آگے شجاع آباد کے علاقہ میں ایک ہزرگ گزرے ہیں۔ جن
کا نام حضرت مولانا غلام رسول بونٹو گی تھا۔ بوند ایک چھوٹا ساگاؤں ہوہ
اس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شخ الہند سے دورہ حدیث کیا۔ ان
کوشنخ الہند سے الی والہانہ محبت تھی کہ حضرت جس راستے سے دارالحدیث میں
آیا کرتے تھے بدرات کوچھپ کراس راستے کواپنے عمامہ کے ساتھ جھاڑو کیا
کرتے تھے۔ وہ اس لئے چھپتے تھے تاکہ دوسر کے طلباء ان کود کھی نہ لیں۔
ایک مرتبہ شنخ الہند نے ان کو عمامے سے جھاڑو ویہ ہوئے ویکھ لیا۔
انہوں نے بوچھا، غلام رسول! یہ کیا کررہے ہو؟ بلااً خربتانا پڑا۔ شخ الہند نے
خوش ہوکران کو دعادے دی۔ بس استاد کی دعاشا گرد کے کام آگئی۔

دیں ،ابو! میرے لئے دعا کرویں ،حضرت! میرے لئے دعا کر دیں۔اور دعا لینا میہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا نیک اور مؤ دب بنے کہ اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کے بڑوں کے دل سے دعا ئیں نکل رہی ہول ۔ آج کے دور میں دعا ئیں کروانے والے بڑے ہوتے ہیں مگر دعا ئیں لینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

حضرت مولا نا غلام رسول بونؤی نے بھی شخ الہند سے دعالی اور ان کا فیض چلا۔ شجاع آباد سے تمیں کلومیٹر کے فاصلے پران کا گاؤں بوجہ تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ' شرح مائة عامل بونؤی' ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ علماء کی نظر سے وہ کتاب گزری ہو۔ طلباء شجاع آباد شہر میں بس سے اترتے اور تمیں کلومیٹر بیدل چل کر اپنا بستر اور سامان اپنے سروں پر رکھ کر بوجہ جایا کرتے ہے۔ ان کے پاس تقریباساڑ ھے تین سوشا گرد ہوتے تھے۔ ان کا بھی

خوب فيض يھيلا۔

ان کے دوشاگر دوں کا نام عبداللہ تھا۔ایک عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جافظ الحدیث متھے اور دوسرے حضرت مولا ناعبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جوشجاع آباد کے شخ تھے۔وہ ہزاروں علماء کے شخ تھے۔ان کا درس قرآن بہت معروف تھا۔

حضرت مولانا غلام رسول پونؤی ایک مرتبه خیر المدارس کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ اس وقت حضرت مولانا خیرمحمہ جالندھری نے ان کوشس النحاۃ کے لقب سے پکارا۔ اسے علماء کی محفل میں جن کوشس النحاۃ کہا جائے ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری و نیا ہے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے اور کوئی بندہ میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں بندہ میرے باس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں بندہ میرے باس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں بندہ میرے باس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں بندہ میرے باس آ کر کہے کہ حضرت! مجھے شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں بندہ میرے باس آ کر کہے کہ حضرت! میں ہماتھ دو بار ہاکھوا سکتا ہوں۔

### حضرت خواجه عبدالله بهلوي كافيضان صحبت

اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عبداللہ بہلوی کا فیض علماء میں بہت زیادہ جاری فرمایا۔ وہ رمضان المبارک میں دور ہ تفسیر کردایا کرتے تھے۔ تین تین سو علماء ان کے پاس رہ کر تربیت پاتے تھے اور دور ہ تفسیر کیا کرتے تھے۔ ان کے فیض صحبت کا بیام لم تھا کہ ایک عالم ان سے بیعت تھے وہ خود کہنے لگے کہ میں حضرت کو ملنے کے لئے گیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعدا جازت مانگی۔ حضرت فرمانے لگے کہ آگر چہ آپ ورس تدریس میں مشغول ہیں ، پھر بھی پچھ وقت فرمانے لگے کہ آگر چہ آپ ورس تدریس میں مشغول ہیں ، پھر بھی پچھ وقت آپ میرے شخ

رہنے کے لئے فرما رہے ہیں تو چلو میں رہ لیتا ہوں۔ چنا نچہ میں نے کہا ،
حضرت! میں تمین دن رہتا ہوں۔ شخ فرما نے لگے ، بہت اچھا۔ میں تمین دن
ان کی صحبت میں رہا ،اس کی برکت سے میر ےاوپرایسی کیفیت طاری ہوئی کہ
جب واپس گھر کولوٹا تو تمین سال میں ایک بار بھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ حالا نکہ اس
سے پہلے میں نے تمین دن متواتر بھی تہجہ نہیں پڑھی تھی۔

#### محنت کی چکی

دین کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ چکی بینی پڑتی ہے۔ اس کو پینے پڑتی ہے۔ اس کو پینے بغیر کسی کا فیض جاری نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی بزرگ کے حالات زندگی پڑھ کرد کیھ لیجئے جتنا مجاہدہ زیادہ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے اتنا ہی فیض زیادہ جاری کیا ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالیس گے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ ای طرح اس راہ میں جتنا مجاہدہ کریں گے اپنی آسائش اور آرام کو دین کے نقاضوں پر قربان کریں گے استے ہی اس کے ثمرات ملیس گے۔ نقاضوں پر قربان کریں گے استے ہی اس کے ثمرات ملیں گے۔ رب لئی نج کرنا پیندا ہے آسائشاں نوں آراماں نوں کنڈیاں نے چلنا پیندا ہے گلبدناں نوں گلفاماں نوں اللہ کے دین کے لئے آسائش وآرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے اللہ کے دین کے لئے آسائش وآرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے بانڈ کے دین کے لئے آسائش وآرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے بانڈ نیوں کو بین کے الئے آسائش وآرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے بانڈ نیوں کو بھی کا نوں پر چلنا پڑتا ہے۔

#### احسان خداوندي

آ پ حضرات جوان پہاڑوں کے اندرعلم کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہر بانی ہے۔ بلکہ بیہ عاجز تو کیے گا کر آپ اللہ تعالیٰ کے لا ڈے ہیں۔ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ثُمَّ اَوْرَ ثُنَا الْکِتْبُ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا مِنُ عِبَادِنَا (فاطر :۳۲) پھر ہم نے کتاب کا وارث بنادیا اپنے بندوں میں ہے ان کو جو ہمارے پیندیدہ تھے ، جو ہمارے لا ڈلے تھے۔ محتر معلماء کرام اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ کمال والے کا کمال ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو یہ کام عطافر مادیا۔

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کئی منت ازو شناس کہ در خدمت گذاشتت ازو شناس کہ در خدمت گذاشتت اے۔
اے مخاطب! بادشاہ پہاحسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے۔
ارے!اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں، یہاس کا تجھ پراحسان ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لئے قبول فر مالیا ہے۔اب یہ ہمارے ذہے ہے کہ کہ ہم احسان شناسی کا مظاہرہ کریں۔اوراپنی ذیمہ داریوں کو کما حقہ اداکرنے کی کوشش کریں۔

### خیر کے فضلے

آپ دین کے کام کواخلاص کے ساتھ کریں ۔ ایک ایک بچے پر محنت کریں ، دن میں اسے پڑھا ئیں اور رات کواللہ تعالیٰ سے مانگیں ۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی یہی سنت ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمادیں گے۔ یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ اور ای طریقہ سے ان کوفیض آگے پھیلا ہے۔

### بينخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن كي استقامت

حضرت بین البند کو دین کے لئے بوی قربانیاں دینی پڑیں۔ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کیم محمد اجمل کی کوشی پر ہوئی ، عنسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر زخموں کے بڑے بڑے نشان بیں۔اس نے رشتہ داروں سے پوچھا۔انہوں نے محمر والوں سے پوچھا،لیکن کسی کو پچھمعلوم نہ تھا۔سب جیران تھے اہل خانہ سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا، آخر بید کیا معاملہ ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنیؓ اس وفت کلکتہ محمے ہوئے تنے ۔ان کو جیخ الہندگی وفات کا پیتہ چلاتو وہاں ہے جناز ہ میں شرکت کے لئے آئے۔ان ہے سمى نے بوجھا كرآب بتائي كريدكيا معاملہ ہے۔حضرت مرنى "كى آتكھول میں آنسو آ مجئے ۔ فرمانے لگے ، بیدایک راز تھااور حضرت نے منع فرما دیا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کونہیں بتانا ،اس لئے بیامانت تنمی اور میں بتانہیں سکتا تھا ،اب تو حضرت وفات یا محئے ہیں لہٰذااب تو میں بتا سکتا ہوں ۔ وہ فر مانے کے کہ جب ہم مالٹا میں قید ہتے،اس وفت حضرت کواتن سزا دی جاتی ،اتن سزا دی جاتی کہ جسم پرزخم ہو جاتے تھے۔ادر کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فرنگی ا نگار <sub>ہ</sub>ے بچھا دیتے اور حضرت کواو پرلٹا دیتے تھے۔جیل کے حکام کہتے کہمحود! صرف اتنا کند دو که میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں ۔ آپ کو ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیں سے \_مگر حعزت فر ماتے کہ بیس ، میں بیالفا ظانبیں کمہ سکتا ۔ وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔حضرت جب اپنی جگہ پررات کوسونے کے لئے آتے توسو بھی نہیں سکتے تھے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی تکلیف اور ادھر سے بھی

اذیتیں۔ ہم لوگ حضرت کی حالت و کھے کر پریشان ہوجاتے۔ ہم نے ایک دن روکر کہا، حضرت! آخرا ہام محد نے ''کتاب الحیل''لکھی ہے لہذا کہ ن ایسا حیلہ ہے کہ آپان کی سزاسے نئے جائیں۔ حضرت نے فر مایا نہیں۔ ا۔ ین حیلہ ہے کہ آپان کی سزاسے نئے جائیں۔ حضرت نے فر مایا نہیں۔ ا۔ ین محرصرت کوسزادی گئی۔ جب کئی دن متواتر بیسزاملتی رہی توایک دن ایک فرگی کھڑا ہوکر کہنے لگا، تھے ہے کیا، تو یہ کیوں نہیں کہنا چا ہتا کہ میں اس لئے نہیں کہنا چا ہتا کہ میں ان ایک میں اس لئے نہیں کہنا چا ہتا کہ میں ان گئی کہنا ہے ہتا کہ میں ان گئی کے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چا ہتا کہ میں ان گئی کے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چا ہتا۔

حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اذیت ناک سزا دی گئی ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ تین جار شاگر د ہے۔ہم نے مل کرعرض کیا ،حضرت! مجمد مہر بانی فرمائیں ۔اب جب حضرت نے ویکھا کول کر بات کی توان کے چیرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمانے لگے،حسین احمر!تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال ؓ كا، ميں روحانی بينا ہوں حضرت خبيب كا، ميں روحانی بينا ہوں حضرت سمية ، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک ؓ کا جنہیں منہ پرسیاہی مل کریدینہ کے اندر پھرایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا کہ جن کی لاش جیل ہے یا ہرنگلی ، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمر بن عنبل کا کہ جن کوائے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کوبھی مارے جاتے تو وہ بھی بلیلا اٹھتا، میں روحانی بیٹا ہوں مجد دالف ٹانی" کا کہ جن کو دوسال کے لئے گوالمیار کے قلعے میں قید رکھا گیا تھا ، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کا کہ جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے قریب ہے تو ڈکر برکار بنا دیا گیا تھا جسین احمد! کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے منگست شکیم کرلوں نہیں ، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر دل ہے



ایمان نہیں نکال سکتے ۔ سجان اللہ ، جب ایسی استقامت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیض بھی جاری فر مادیتے ہیں۔

اللّٰہ رب العزت ہمیں بھی استقامت اور اخلاص کے ساتھ وین کا کام کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔ آبین

و آخر عونا ان الحمدلله رب العلمين





اللہ رب العزت کے ہاں اہل علم کی بڑی شان ہے ای لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا المعلم نور علم ایک روشی ہے۔ اور سے بات ذہن میں رکھنے کہ علم کی روشی سورج کی روشی سے زیادہ افضل ہوتی ہے کیونکہ سورج تو کچھ جھے کیلئے چکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے صرف دن کوروشنی دیتا ہے دات کوروشن ہیں دیتا لیکن علم کا سورج وہ سورج ہے جودن کو بھی چکتا ہے اور رات کو بھی چکتا ہے اور رات کو بھی چکتا ہے اور رات کو بھی چکتا ہے در ای کو بھی چکتا ہے اور رات کو بھی چکتا ہے در ای کو بھی چکتا ہے در ای کو بھی چکتا ہے در رات کو بھی جگتا ہے در رات کو بھی چکتا ہے در رات کو بھی گئی رہتی ہیں۔

# علم اورعلماء كى شان

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالَّذِيْنَ اُوتُو اللَّهِ المَّهُ وَرَجْتِ وَقَالَ يَسَرُفَعِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُوسَدِ. وقال الله تعالى في مقام اخو: وَلِكُلِّ دَرَجْتِ مِمَّا عَمِلُوا .
الله تعالى في مقام اخو: وَلِكُلِّ دَرَجْتِ مِمَّا عَمِلُوا .
شَهُ حُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ ٥

#### قدرت كاشابكار

انسان الله رب العزت كى قدرت كاشابكار بياس ونيا مين الله رب العزت كا نائب، اس كا خليفه اور اس كى صفات كا مظهر اتم بي الله رب العزت العزت في بنائى جبكه انسان كوالله رب العزت في سمارى كائنات انسان كيلئ بنائى جبكه انسان كوالله رب العزت في البين بنايا - چنائج بنى عليه السلام في ارشاد فر ماياً" ان الدنسا خلقت في ابنايا - چنائج بنى عليه السلام في ارشاد فر ماياً" ان الدنسا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخوة "كه بيد نياتم بارك كي بيداكي كي با الفاظ مين آخرت كيك بيداكي كي الفاظ مين آخرت كيك بيداكيا كيا مي مشمون كودرج ذيل الفاظ مين بيان كيا بيدا

کھیتیاں سرسبر ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا ہے واسطے بحر و بر سمس و قمر ماہ و شا کے واسطے بے و بر سمس و قمر ماہ و شا کے واسطے بی جہاں ترے لئے ہے تو خدا کے واسطے بی جہاں ترے لئے ہے تو خدا کے واسطے

تو یہ ساراجہان اللہ رب العزت نے ہمارے لئے پیدا کیااور ہمیں اس نے اپنی بندگی کیلئے پیدا کیا۔

#### مقصدزندگی

انسان کواس دنیا میں آخرت کی تیاری کیلئے بھیجا گیا ہے۔اگر اللہ رب العزت جاہتا تو اپنے بندوں کو عالم ارواح میں ہی اپنا ولی بنا دیتا۔لیکن اس پروردگار نے حصول ولایت کے لئے انسان کو دنیا میں بھیجا تا کہ ہم یہاں پر محنت کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرسکیں۔

#### ولايت كى درجات

ولایت کے دو در ہے ہیں ایک ولایت عامہ ہے۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھااس کو ولایت عامہ کار تبیل گیا۔ارشا دباری تعالیٰ ہے۔ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اَمَانُ وَالایت کا یہ درجہ ہر کلمہ گوکو اَمَانُ وَالایت کا اید درجہ ہر کلمہ گوکو نصیب ہے اور ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے انسان کوتقوی اور پر ہیزگاری کو اختیار کرنا پڑتا ہے چنانچہ ارشا دفر مایا:

اَ لَا إِنَّ اَوُلَيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوُنَ (جان لو كه الله رب العزت كے دوستوں پر نه تو كوئى خوف ہوتا ہے اور نہ ہى كوئى حزن ہوتا ہے) (يونس: ٦٢)

خوف باہر کے ڈرکو کہتے ہیں اور حزن اندر کے ٹم کو کہتے ہیں یعنی نہان کوکوئی باہر کا ڈرہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر کا ٹم ہوتا ہے۔ بیروہ لوگ ہیں اَلَّذِیۡنُ اَمَنُو ُ وَ کَانُو اَ یَتَّقُونَ (یونس: ۱۳) (جوا بمان لائے اور انہوں نے تقوی کی کواختیار کیا) لَهُمُ الْبُشُرای فِی الْحَیوٰۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰحِرَۃِ (ان کے لئے و نیااور آخرت میں بثارتیں اور مبارکیں ہیں)

### علم عمل کی سعادتیں

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ انسان تقویٰ کیسے اختیار کرے؟ اس کے لئے پہلا قدم علم کا حاصل کرنا ہے اور دوسرا قدم اس علم پرعمل کرنا ہے۔ یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ دینا جہاں کی سعادتوں کی تنجیاں علم وعمل کے اندر ہیں۔قرآن مجید میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن پر اللہ رب العزت نے خاص مجید میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن پر اللہ رب العزت نے خاص رحمتیں نازل کیں وہاں پر یہ بھی فر مادیا کہ بیروہ لوگ ہیں

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيُنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ (النساء: ٢٩) (جوانبياء،صديقين، شهداءاورصالحين بين)

ان چار حضرات میں سے پہلے دو حضرات کی نسبت علم کے ساتھ زیادہ کی ہے کہ کہ استھ زیادہ کی طرف سے پیغام لے کرآئے اور ہے اور صدیقین وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ان پرعلم کی نسبت غالب ہے اور خارت الحراث ہداء اور صالحین کی نسبت عمل کے ساتھ زیادہ کی ہے اس آیت سے یہی معلوم ہوا کہ جہان کی سعاد تیں علم وعمل کے اندر موجود ہیں۔

# حصول علم كا فطرى جذبه

علم حاصل کر فیے کا جذبہ ہرانسان کے اندرفطر تاً موجود ہے۔جس طرح ہر انسان کوفطر تاً بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور نیند آتی ہے کیونکہ بیراس کے بدن کی ضرور تیں ہیں۔ اس طرح علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہرانسان کے اندر فطر تارکھ دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یوں بھٹے کہ اگر آپ سفر کررہ ہوں اور راستے میں کوئی مجمع نظر آئے تو مجمع کود کھے کر ہر آ دمی یو چھے گا، بھٹی! یہاں کیا ہوا ہے؟ دیکھئے یہ جو دل میں اک جذبہ اٹھا کہ یہاں کیا ہوا ہے یہاصل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ اس طرح کئی لوگوں کو اخبار پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لہذا صبح اٹھتے ہی وہ ایک دوسرے سے یو چھتے ہیں، سناؤ بھٹی! کوئی نئی خبر ہے؛ یہ نئی خبر جانے کا جذبہ دراصل علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔

## اعضاء كى نقسيم

انیان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں ان اعضاء کی تقسیم تین طرح سے ہے (۱) کچھ اعضائے علم ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے جیسے آئکھ،کان، دماغ بیسب ذرائع علم ہیں۔

(۲) کچھاعضائے عمل ہوتے ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں۔ہاتھاور پاؤں نے دماغ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔

(۳) کچھاعضائے مال ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کے خزینے ہوتے ہیں جیسے انسان کادل ، پھیپھرم ہےاورمعدہ وغیرہ

اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھئے کہ ہاتھ اور پاؤں جن کومزدور قسم کے اعضاء کہا جا سکتا ہے ان کو سب سے نیچے رکھا۔ جو اعضائے مال تھے ان کو در میان میں رکھا اور اعضائے علم کو اللہ تعالی نے سب سے او پر رکھا۔ یعنی انسان کے جسم میں علاء کی بستی سب سے او پر بسائی گئی پھر اہل مال کی اور اس کے بعد اہل محنت میں علاء کی بستی سب سے او پر بسائی گئی پھر اہل مال کی اور اس کے بعد اہل محنت کی بستی بسائی گئی۔ گویا و نیا میں اللہ تعالی نے اعضائے علم کو شرافت بخشی

ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ذرائع جوعلم حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوشرافت بخش رہے ہیں تو جوانسان خود عالم بن جائے گا اللہ تغالیٰ اس کوکیسی شرافت بخشیں گے؟

### طالب علم كى فضيلت

حضرت سفیان توریؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نبیت نبیت ہوتو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔

صدیث پاک میں فرمایا گیا کہ

من کان فی طلب العلم کانت البحنة فی طلبه (جوانسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے)

ایک اور صدیث میں آپ مٹھ آئی ہے ارشادفر مایام ن حوج فی طلب العلم فہو فی سبیل الله حتی یوجع - جوش علم دین حاصل کرنے کیلئے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کے رائے میں ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکلتے ہیں تو راستے میں ان کو جو بھی تکالیف آتی ہیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اس کا ان کو اجر دیا جاتا ہے۔ اس طرح طالب علم جب گھر سے طلب دین کیلئے نکلتا ہے تو تو واپس آنے تک اس کا ہر ہر لمحہ اللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے۔ اور اسے گھر کے آرام وسکون کو خیر باد کہہ کر جو بھی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اس پراجر ملے گا۔

عالم كي شان

اورایک روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے جنت میں شہر آباد کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں نو ابوں کی اپنی اپنی ریاشیں ہوتی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت جنت میں علماء کا اکرام فرماتے ہوئے ان کی بستیاں آباد کریں گ

الله تعالیٰعلم حاصل کرنے والوں کو بڑی شان بخشتے ہیں ۔حضرت حسن بصریؒ فر ماتے تھے کہا گرعلماء نہ ہوتے تو لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزارا کرتے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیاہے کہ العبم نبور جملم ایک نور ہے' ۔ گویا اللہ کے محبوب مٹی آئی نے السعلم نبور ارشا دفر ماکر جہالت ہے نا پیندیدگی کا اظہار فر مایا ہے حتیٰ کہ جب پہلی وحی اتری تو اس میں پہلا لفظ اقسراء تھااس کا مطلب ہے'' پڑھ' کینی اس امت کواللہ رب العزت کی طرف ہے جو پہلا پیغام ملااس میں پڑھنے کی تلقین تھی ۔ پھرفر مایا إِقُرَاءُ وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ٥ (العلق: آيت ٣) (آپ پڑھئے اللہ رب العزت آپ کوعز تیں بخشنے والا ہے ) اس پیغام خداوندی ہے علم کی اہمیت سامنے آتی ہے عصرى تعليم اورديني تعليم لہٰذا ہم میں ہے ہرشخص کے لئے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ یا د

رکھیں کہ ایک عصری علم ہے جو سکولوں اور کالجوں میں حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ علم و نیا میں اچھی زندگی گزار نے کے لئے انسان کی ضرورت ہے۔ اس سے انسان کو کام کرنے کے لئے اچھا شعبہ مل جاتا ہے، اچھا عہدہ مل سکتا ہے، انسان برنس کرسکتا ہے اور دنیا کی مشکلات حل کرنے کے لئے مال کما سکتا ہے۔ پس عصری تعلیم انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس علم دین انسان کیلئے مقصد کے در جے میں ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے کہ ہم علم حاصل کریں کیونکہ علم سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فاری میں کہتے ہے۔ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فاری میں کہتے ہے۔ کے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فاری میں کہتے ہے۔ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فاری میں کہتے ہے۔ رب نواں خدا استان خدا استان کیا ہے۔ کہ مزداور عورت دونوں کو تکم دیا گیا:

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة

(علم کاطلب کرنا ہر مسلمان مرداور عورت پر فرض ہے)

پر اس کے حصول کے لئے عمر کی بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ یہ بھی نہیں کہا
گیا کہ تم لڑکین میں علم حاصل کرو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جوانی میں علم حاصل
کرو۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اطلبو العلم من المهد الی اللحد نم علم حاصل کرو
پنگھوڑے ہے لے کر قبر میں جانے تک۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان پوری
زندگی طالب علم بن کرر ہے۔ اس لئے ہم نے پوری زندگی علم حاصل کرنا ہے
اور آ گے بڑھنا ہے۔

علم رغمل

المجلّم اور عمل سے انبان کو اللہ رب العزت کے ہاں درجات ملتے ہیں۔ شروع میں قرآن پاک کی دوآ بیش طاوت کی گئیں۔ پہلی آ بت سے پتہ چانا ہے کہ اہل علم کو درجات ملیں گے اور دوسری آ بت سے پتہ چانا ہے کہ اہل عمل کو درجات ملیں گے۔ یعنی بلم آجمل ہی وہ بنیس ہیں جن کی وجہ سے بندے کو درجات ملیں گے۔ پہلی آ بت شرف ہا کا کہ اللہ تعالی اہل علم کو درجات عطاکریں گے دوسری میں فرمایا کہ لوگ چتنا عمل کریں گے استے ہی ان کے درج برهیں گے۔ حقیقت میں بید دونوں چزیں الی جیں جن سے انسان کے درجات برجین ہیں اور انسان اللہ تعالی کا مقرب بنتا ہاں گئے ہمیں علم بھی ماصل کرنا ہے اور اس پڑل ہی کرنا ہے۔ علم کے بغیر عمل نہیں ہوسکتا اور عمل کے بغیر علم نے بارہے۔

د نیا کاسورج اورعلم کاسورج

اللہ رب العزت کے ہاں الل علم کی بڑی شان ہے ای لئے صدیث پاک
میں فرمایا گیا المعلم نور علم ایک روشی ہے۔ اور سے بات ذبن میں رکھیے کہ علم
کی روشی سورج کی روشی سے زیادہ افضل ہوتی ہے کیونکہ سورج تو پچھ جھے
کیلئے چکتا ہے پھرڈ وب جاتا ہے صرف دن کوروشنی دیتا ہے رات کوروشن نہیں
دیتالیکن علم کا سورج دن کو بھی چکتا ہے اور رات کو بھی چکتا ہے آپ نے دیکھا
ہوگا کہ الل علم حضرات کی محفلیس راتوں کو بھی گئی رہتی ہیں۔
حضرت مولا ناحسین احمد مدنی جن دنوں تحریک آزادی کیلئے کوششیس کر

رہے تھان دنوں آپ بھی رات کے ایک بچے جلہ ہے فارغ ہوکر واپس دارالعلوم آتے اور بھی دو بچ آتے ۔اس لئے طلباء نے دارالعلوم دیو بند کے دربان کوکہا ہوا تھا کہ جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں تو ہضوکر کے تبجہ کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں جسے ہی دہ وضوکر کے نماز پڑھیں آپ ہمیں جگا دیا۔ جب حضرت سلام پھیرتے تو حدیث کے طلباء اپنی کتابیں لے کر حضرت کے بیچھے بیٹھ بچے ہوتے رات کے دو بچے درس حدیث ہوتا تھا اس وقت کے طلباء میں علم حاصل کرنے کا اتناشوق تھا۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا ناحسین احمد کی کے چیرے پر ایبانور ہوتا تھا کہ جب حضرت اوا بین یا تہجد کی نماز پڑھتے تو طلباستونوں یا دیواروں کے پیچھے سے حضرت کے چیرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ یوں اللہ تعالی ان کے چیرے پر انوارات کی بارش برسایا کرتے تھے۔

## عالم كى عابد پرفضيلت

صدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فیضل البعالم علی العابد کفضلی علمی ادناکم عالم کوعابر پرالی فضیلت حاصل ہے جوتم میں سے کی عام آ دی پر جھے کوحاصل ہد بھی ارشا وفر مایا کہ مجلس فیقید خیر من عبادہ سنین مسنة فقیدی ایک مجلس افقیار کرنا ساٹھ سال کی عیادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھت نفل پڑھنے سے ذیادہ فضیلت رکھت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر التا ہے۔

#### جنت میں بھی علماء کی سر داری

یہ بات یا در کھیں کہ دنیا اور آخرت میں سرداری اہل علم ہی گی ہوگی ۔ گنز العمال کی چوتھی جلد میں حضرت جابر ؓ ہے ایک روایت ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کو جنت میں مزے اڑاتے ہوئے بڑا عرصہ گزر جائے گا تو اللہ رب العزت یوچھیں گے ، اے میرے بندو! کیا اب بھی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے ،اےاللہ! ہر چیز تو موجود ہے اور ہم مزے کی زندگی گزارر ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے،اچھا،تم اپنے علماءے یوچھو۔ چنانجے جنتی لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گےاور کہیں گے کہ یرور د گار عالم نے بیفر مایا ہے،اب آپ بتا ہے ۔علماءفر مائیں گے، ہاں ، پرور د گار نے وعده فرمایا تھاوَ لَدَیْنَا مَزیُد کے تمہیں مزید بھی عطا کیا جائے گا، یعنی اپنادیداراور مشاہرہ نصیب کیا جائے گا ، ابھی تک ہمیں جنت کی نعمتیں تو ملی ہیں ،لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدارنصیب نہیں ہوا۔لہٰذاعلماء کا جواب س کرجنتی فریا دکریں گے اور پھراںٹد تعالیٰ جنتیوں کواپنا دیدار عطافر مائیں گے۔

### علماء کی نیند بھی عبادت ہے

ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، نوم العلماء عبادہ کہ علماء کی نیندہمی عبادت ہے۔ یہ ایک عجیب می بات گئتی ہے کہ علماء کی نیندہمی عبادت ہے مگرایک مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہوگا ۔۔۔ اگر آپ سی لکڑی کے کاریگر کو کام کرنے مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہوگا ۔۔۔ اگر آپ سی لکڑی کے کاریگر کو کام کرنے کیا گھر لاتے ہیں وہ کاریگر لکڑی کا شاہے اور کام شروع کر دیتا ہے اس دوران اس کی آری کندہوجاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آری کو تیز کر لیتا ہے۔

### عالم كى شهيد برفضيلت

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علاء کی سیاہی شہید وں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت پائے گی۔

Ink of Scholers is precious than the blood of morters

یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ اُ دھر تو شہید کا خون ہے اور ادھر علا، کی سیابی ہے، یہ بات طاہر میں تو سمجھنا مشکل ہے گر حقیقت میں اسمیں بہت حکمتیں ہیں۔ علاء فر ماتے ہیں کہ عالم کو شہید پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عالم کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا بیٹا ہو، اور شہید کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کا فوجی ہو۔ تو یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ شنراد ہے کوفوجی پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ علاء

ا نبیا ، کے وارث ہیں اور شہداا نبیا ء کے سپاہی اور خادم ہیں جودین کی حفاظت کے لئے اپنی جانبیں قربان کردیتے ہیں۔صاف ظاہر ہے کہ وارث کو خادم پر فضیلت ہوا کرتی ہے۔

علاء اسکی دوسری حکمت سے بیان کرتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ
ا ہے خون سے زمین کو زینت بخش جاتا ہے الیکن عالم جب علم کو پھیلاتا ہے
تو اس کے علم سے انسان کو زینت نصیب ہوتی ہے کیونکہ اگر انسانوں کو علم نہ
ملتا تو وہ کیکے جانور ہوتے ، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ۔ گویا شہید جب
شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے خون سے زمین کو زینت بخش جاتا ہے اور جب عالم دنیا
سے جاتا ہے تو اسے علم کی وجہ سے انسانوں کو زینت بخش جاتا ہے۔۔

تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کسی سے اور ہا ہوتا ہے۔ گویا وہ اور نے کی وجہ سے اپنے مدمقابل کے قل کے در پے ہوتا ہے کہ کا فر کو واصل جہنم کر دوں ۔لیکن کا فر ان پر ایک ایسا کا میاب وارکرتا ہے کہ وہ شہید ہوجاتے ہیں۔لیکن عالم کا معاملہ اور ہے عالم خود بھی زندہ ہوتا ہے اور جس کو علم ویتا ہے اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچ ارشا وفر مایا المناس موتی انسانوں کی مثال مردول کی ہے لیکن اہل العلم احیاء اہل علم زندہ ہوتے ہیں۔

عالم کوشہید پرفضیلت حاصل ہونے کی چوتھی حکمت پیجی ہے کہشہید جب شہید جب شہید ہوتا ہے تو خودتو جنت میں چلا جاتا ہے لیکن جواسے شہید کرتا ہے اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے لیکن عالم کا معاملہ کچھاور ہے عالم جوعلم پڑھاتا ہے اس علم کے صدیقے وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور جس شاگرد کو وہ علم ہے اس علم کے صدیقے وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور جس شاگرد کو وہ علم

پڑھا تا ہےوہ اس کوبھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔

ایک حدیث پاک میں آیا ہے روز محشرایک عالم اور شہید بل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے۔ اس دوران شہید سے کہا جائے گا کہ ادخہ او المجنة کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تیرا گھر تیرے انظار میں ہے لیکن جب عالم گزرنے لگے گا تو اس سے کہا جائے گا، قف ھھنا واشفع لمن شئت تو ادھر کھڑ اہوجا، تو شفاعت کرجس کی تو چاہتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام مسقام شفاعت کرجس کی تو چاہتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام مسقام الانبیاء وہ اس وقت انبیاء کے مقام پر کھڑ اہوگا۔ جس طرح انبیاء نے اللہ کے بندوں کی شفاعت کی ہوگی عالم باعمل بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کی شفاعت کی ہوگی عالم باعمل بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کی شفاعت کی ہوگی عالم باعمل بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کی شفاعت کی ہوگی عالم باعمل بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کی شفاعت

## علمى سوال كى فضيلت

اگر کسی سائل نے مجبور ہوکر روٹی کا سوال کیا اور گھر میں خاتون خانہ نے کوئی روٹی بنائی ہوئی تھی اس نے اپی خادمہ یا کسی بیچے کوروٹی دی کہ جاکراس سائل کو دے دو ۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ روٹی صدقہ کرنے پراللہ تعالیٰ تین بندوں کی مغفرت فر مادیتے ہیں ۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے اس محنت کی تھی اور اس کے بیسے سے آٹا آیا تھا۔ دوسری وہ عورت جس نے اس آئے سے روٹی بنائی تھی اور تیسری وہ خادمہ یا کوئی بچہ جس نے وہ روٹی سائل آئے ہے روٹی بنائی تھی اور تیسری وہ خادمہ یا کوئی بچہ جس نے وہ روٹی سائل تک پہنچائی ۔ نبی علیہ الصلو قوالسلام نے ارشاد فر مایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی گئی ہڑی ہے کہ جس نے اجروثواب میں ہمارے خادموں کو بھی شامل میں اسادے خادموں کو بھی شامل

ایک سائل علم کا سوال یو جھنے والا بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبار کہ میں آیا ہے

شفاء المعى السؤال كه جهالت ايك بيارى باوراس بيارى كي شفاسوال يو چيخ بين بيدايك اورروايت بين به كه نجى عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرما ياحسن المسوال نصف العلم المجماسوال يو چيخا آ دهاعلم به اورقر آن مجيد من هم ديا گيا به كه فسئلوا أهل الله نحر ان نحنتم لا تعلم فون (الخل ٣٣٠) اگرتم نبين جانج تو تم ابل علم به يوچيو معلوم به اكر شريعت مين علم كاسوال يو چيخا الله رب العزت كي بان ايك پنديده ممل به البته سوال برائ سوال نبين به ونا چيخ و معلوم بوا كه شريعت مين علم كاسوال برائ سوال نبين به ونا چا بيئه اور نجا د فعد ال دوسرول كونك كرف كيلئ اور نجا د فعاف سوال نبين به ونا چا بيئه الله كه دوسوال كرخ مين الله كيا سوال كرخ مين الله كيا سوال كرخ مين الله المعاري الرب العزت كا ارشاد به كه لا تست لموال نبين كردينا چا بين بلك وه سوال يو چينا (الما كده: ۱۰۱) لبذا بر بات كاسوال نبين كردينا چا بين بلك وه سوال يو چينا وال بين جومعياري اور مثبت به واور علم حاصل كرنين عين بين سه و-

حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ کہ العلم حزائن فسئلوا یو حمکہ الله فانه یو جو فیه اربعة تم سوال ہو چھا کرو،الله تم پرتم فرمائے،اس لئے کہ علم کا سوال ہو چھنے پر چارتم کے بندوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے۔ السائل والمعلم والسامع والسمحب لھم پہلاوہ بندہ جوسوال ہو چھنے والا ہوتا ہے، دوسراوہ شخص جوسوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، تیسرا وہ شخص جو پاس بیشا ہواوران دونوں کے سوال وجواب من ماہواور چو تھے وہ لوگ جواس سائل اور معلم سے دونوں کے سوال وجواب من ماہواوں کے والے اوران کا تعاون کرنے والے ایک جواس سائل اور معلم سے محبت کرنے والے اوران کا تعاون کرنے والے ایک گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سیاں اللہ رہ بی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیں اللہ رہ العزت محبت کے صدیقے ان کی بھی مغفرت فرماد ہے ہیں۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رونی کا سوال کرنے پر تین بندوں کی مغفرت کا اورعلم کا سوال کرنے پر جار بندوں کی مغفرت کا وعد ہ کیا گیا ہے۔ یہاں روٹی کے سوالی کیلئے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس نے روٹی کی ضرورت بیان کی تھی اس لئے اسے روٹی کی صورت میں سوال کا بدلہ مل گیا۔لیکن علم کا سوال کرنے کی شان ہی کچھاور ہے کہ سب ہے پہلے سوال کرنے والے کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، دوسرا وعدہ معلم ہے کیا گیا اور تیسرا و چخص جواسمحفل میں ان کے پاس بیضا ہو .... گویا جماعت میں ہے سؤال تو ایک طالب علم یو چھتا ہے لیکن جوطلباء پاس بیٹے کر جواب ہنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی اجر میں شامل فر مالیتے ہیں یہی نہیں کہ اب پیے سننے والے ہی اجر میں شامل ہیں بلکہ اس جماعت کو منعقد کرنے والے وہ معاونین اور مخیر حضرات جوان کے کھانے پینے اور پڑھنے پڑھانے کا انظام کرتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان ہے محنت رکھنے کے سبب ان کی بھی مغفر ت فر مادیتے ہیں۔

## حصول علم کیلئے مجاہدہ ضروری ہے

ہمیں چاہئے کہ ہم علم حاصل کرنے میں تن من دھن کی بازی لگادیں۔ یاد رکھے کہ سچاپکاطالب علم وہ ہوتا ہے جو مدرے کوا بنا دطن سمجھے اور کتاب کے کاغذ کوا پنا کفن سمجھے۔ دن رات اس کی یہی فکر ہو کہ میں کم وفت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرسکتا ہوں۔

# ا کابر کاعلمی انتہاک

### امام شافعی کاعلمی شغف

ا مام محد " امام شافعی کے استاد ہے ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے رات ا مام محد ؓ کے پاس ایک رات گزارنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عثاء کے بعد چراغ کے سامنے کتاب کھولی اور اس میں سے پچھ پڑھا ، پھر حراغ بچھا دیا اور لیٹ گئے۔تھوڑی دریے بعدا تھے، چراغ جلایا ، پھر کتا ب ُ بیھی اور پھر لیٹ گئے بھرتھوڑی دیر کے بعد اٹھے ، چراغ جلایا کتاب دیکھی اور پھر لیٹ گئے فر ماتے ہیں کہ میں ساری رات جا گا اور میں نے گنا کہ انہوں نے ایک رات میں ستر ہ مرتبہ اٹھ کر چراغ جلایا۔ ستر ہ مرتبہ کا کیا مطلب؟ ..... اگر آٹھ گھنٹے کی رات ہوتو ہر آ دھ گھنٹے بعد چراغ جلایا ،اب سو چنے کہ وہ سوئے كہاں؟ دراصل وہ جراغ بجھاتے اس لئے تھے كہ فالتو تيل نہ جلے اور اسراف ( فضول خرچی ) نه ہو جائے پھر جب وہ کینتے تھے تو وہ نیندنہیں ہوتی تھی بلکہ وہ غور وخوض اور تدبر وتفکر کیا کرتے تھے۔فرماتے ہیں کہ جب صبح اٹھے تو میں نے عرض کیا ،حضرت! آپ رات کوسترہ مرتبہ اٹھے تھے، آپ کتنا سوئے ہول ے؟ تو امام محر ے جواب دیا کہ میں رات سویانہیں بلکہ میں نے ایک ہزار مسائل کے جواب تلاش کر لئے ہیں۔اللہ اکبر کبیرا علم حاصل کرنے کا شوق اس طرح ہونا جا ہے کہانسان کو نیند ہے زیاد ہلم حاصل کرنے میں مزہ آئے ،انسان مطالعہ کرے تو ڈوب جائے۔

### امام مسلم كامطالعه مين استغراق

امام مسلم کامشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوئی حدیث پاک تلاش کررہے سے اس وقت انہیں بھوک بھی گئی ہوئی تھی ساتھ ہی تھجور وں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی چنا نچہ انہوں نے ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی چنا نچہ انہوں نے ایک تھجور منہ میں ڈالی اور کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔اس وقت مطالعہ کے اندراس قدراستغراق کی کیفیت تھی کہ پہتہ ہی ندر ہا کہ میں کتنی تھجوریں کھا چکا ہوں۔ چنا نچہ کھاتے کھاتے جب زیادہ کھالیں تو اس کی وجہ سے بیار ہو گئے اور بالآخراللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے۔ان کو علم میں اتنا استغراق نصیب ہوتا تھا کہ انہیں گر دو پیش کی خبر ہی نہیں ہوتی کو سے تھی ۔

### حضرت شاه عبدالعزيز كاعلمي انبهاك

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عمر کا آخری زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبز اوے شاہ عبد العزیزؓ نے درس قرآن کے دوران پانی ما نگا ایک طالب علم بھاگ کران کے گھر گیا اور کہا کہ شاہ صاحب نے پانی ما نگا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ساتو انہوں نے شعند کی سانس لی اور کہنے گئے، افسوس المیر سے خاندان سے علم کا نوراٹھا لیا گیا۔ بیوی نے کہا ، جی آپ آئی جلدی فیصلہ نہ کریں میں ابھی صور تھال معلوم کر لیتی ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے گایس فیصلہ نہ کریں میں ابھی صور تھال معلوم کر لیتی ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے گایس میں بانی ڈالا اور اس میں سرکہ ملا دیا۔ سرکہ کڑوا ہوتا ہے اور پینے میں جیب من ذاکقہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ طالب علم جب سرکہ ملا پانی سے گیا تو شاہ عبد العزیز نے وہ پانی لے گیا تو شاہ عبد العزیز نے وہ پانی لے کر بی لیا اور درس قرآن دیتے رہے۔ جب درس قرآن سے نے وہ پانی لے کر بی لیا اور درس قرآن دیتے رہے۔ جب درس قرآن سے نے وہ پانی لے کر بی لیا اور درس قرآن دیتے رہے۔ جب درس قرآن سے

فارغ ہوکرگھر آئے تو والدہ نے بو چھا، بیٹا! تم نے پائی پی لیا تھا؟ عرض کیا، بی پی لیا تھا؟ عرض کیا، ای ایجھے بیتو پہتہیں کہ کیسا تھا؟ عرض کیا، ای ایجھے بیتو پہتہیں کہ کیسا تھا۔ اب انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ ہے عرض کیا کہ دیکھئے کہ عبدالعزیز کو پانی کی اتن شدید پیاس تھی کہ پانی میں سرکہ کا پہتہیں چلا۔ اس عبدالعزیز کو پانی کی اتن شدید پیاس تھی کہ پانی میں سرکہ کا پہتہیں چلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے باد بی کی وجہ ہے نہیں پیا بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں جا کر تھا ورنہ تو ورس بھی نہ دے پاتے ، اس لئے ہمارے خاندان سے ابھی ادب رخصت نہیں ہوا۔ یہن کرشاہ ولی اللہ نے ، اس لئے ہمارے خاندان اور دعاکی ، اے اللہ ایمیرے خاندان میں علم وادب کو ہمیشہ باتی رکھنا۔

### آج کے طلباء کی حالت

آج جب ہمار سے طلبا ،مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ان کی حالت بیہ ہوتی ہے کہ کتاب ان کے سامنے ہوتی ہے اور دل د ماغ کہیں اور ہوتے ہیں۔ بقول شاعر

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے
ان کو کتابوں کے ورق میں بھی کسی کا چہرہ نظر آتا ہے جیسے کوئی آدمی راستہ
چلتے ہوئے دوسروں کوسلام کرتا ہے اسی طرح طلباء مطالعہ کے دوران کتاب
کالفاظ ہے سلام کرتے ہوئے گزرر ہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مطالعہ
ہوگیا ہے۔ اگر ہم اس طرح مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر علم کا کتنا نور ملے گا؟
حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں سے علم حاصل کیا جائے اور پھراس کے
مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔

عزیز طلبا! کیسوئی کے ساتھ ملم حاصل کینئے جب جماعت میں جیٹھیں تو ہمہ
تن متوجہ ہو کر بات سنیں کلاس میں استاد پڑھار ہے ہوتے ہیں اور وہ کھلی آنکھ
سوئے ہوتے ہیں ۔ بیجی ایک نی چیز ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور د ماغ
سویا ہوا ہوتا ہے بیآ جکل کے زمانے کے نے طلبا کی نی تحقیق ہے۔ وہ استاد کو
بالکل پی نہیں چلنے دیتے کہ وہ سور ہے ہیں یانہیں ۔ لیکن وقت چلا جاتا ہے۔
عزیز طلبا! یہ حقیقت میں نفس اور شیطان ہیں جو ہمیں علم ہے محروم کرنا چاہیے
ہیں وقت کی قدر کریں ۔ یا در تھیں کہ زندگی کا بیہ وقت جو آپ کو ملا ہوا ہے یہ
زندگی میں دوبارہ آپ کو بھی نہیں ملے گا

#### وحدت مطلب

جب اس طرح ڈوب کر کتاب پڑھیں گے تو پھر ملوم ومعارف کے موتی سامنے آئیں گے اور انسان کو سیح معنوں میں علم کا نور ملے گا۔اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم شوق و ذوق کے ساتھ ملم حاصل کریں۔ ہمیں صبح وشام یہی فکر ہو ادھر ادھر کے خیالات کو ذہن میں ہرگزنہ لائیں۔ اس کو کہتے ہیں'' وحدت مطلب'' یعنی کہ انسان کو ہر وقت اپنے مقصوں کی فکر تکی ہوئی ہواور یہی چیز اس کے پیش نظر ہو کہ ہیں نے تو علم حاصل کرنا ہے۔

شاہ عبد القادر رائے پوری نے اپنے حالات زندنی میں لکھا ہے کہ زمانہ طالبعلمی میں جب وران سال میہ ہے تا واقارب کے خطوط آتے ہے تھے تو میں ڈر کے مارے وہ خط ہی نہیں پڑھا کرتا تھا بلکہ ان کو شکے میں رکھ دیتا تھا میں ڈر کے مارے وہ خط ہی نہیں پڑھا کرتا تھا بلکہ ان کو شکے میں رکھ دیتا تھا سوچتا تھا آگر کوئی خوش کی خبر ہوگی تو گھر جانے کودل کرے گا اورا گر کوئی خم کی خبر ہوگی تو بڑھا تی وہ ہے میں ملم ہے خروم ہوجاؤں سے گئے وہ ایک میں ملم ہے خروم ہوجاؤں

گا۔ میں وہ خطوط جمع کرتار ہتا تھا اور سال کے آخر میں جب میں شعبان کے شروع میں اپنے دارالعلوم کا امتحان دے کر فارغ ہو جاتا تو فارغ ہونے والے دن میں سار بےخطوط اکالیا ،انہیں پڑھتااوران کی فہرست بنا تا ،خوشی کی خبر والے خطوط کی علیحد ہ فہرست اور نمی کی خبر والے خطوط کی علیحد ہ فہرست بنا تا۔ بھر میں اپنے گاؤں آتا ،خوشی کی خبر والوں کو میں مبار کباد دیتااور جن کوعم ملا ہوتا تھاان کےسا منےسلی تشفی کے چندالفاظ کہہد یتاتھااس طرح لوگ مجھ ہے خوش ہوجاتے کہ اس نے سارا سال ہماری بات یا در کھی بھین ان کو کیا پتۃ کہ میں نے ان کا خط ہی ای وقت پڑ ھاہوتا تھا۔تو جن حضرات نے دینا میں عظمتیں یا ئیں انہوں نے علم حاصل کرنے میں ایسی ٹیسوئی وکھائی ۔مگر آئ کے طالب علم کو کتاب کے علاوہ خارجی ہاتوں کو سننے کا زیادہ شوق ہے چنانچہ جب تکرار کرنے بیٹھتے ہیں تو دو باتیں سبق کی اور تین باتیں باہر کی کرتے ہیں حتی کہ کتا ہے یا ہے ہوئے ملکوں کے فیصلے ہور ہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کوعلم ہے محروم کرنا جا ہتا ہے لہٰدابا تو اں میں لگادیتا ہے۔

#### اساتذه کی قدر

جن اساتذہ ہے آپ اب علوم پار ہے ہیں معلوم نہیں کہ بیاساتذہ بعد ہیں آپ کو کہمی ملیں گے یا نہیں۔ اس نعمت کی قدران سے پوچھیں جن کے اساتذہ رخصت ہو چکے ہیں اوراب ان کواپنا آپ ہے سایہ نظر آتا ہے۔
حضرت شیخ الہند ؓ نے تح کیے رئیٹمی رو مال کے دوران ارادہ فر مالیا کہ اب میں حرمین شریفین جاتا ہوں۔ ایک دن آپ دارالعلوم دیو بند میں چار پائی پر میں حرمین شریفین جاتا ہوں۔ ایک دن آپ دارالعلوم دیو بند میں چار پائی پر بیٹھے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کی کتاب کا مطالعہ کررہے تھے ان دنوں بیٹھے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کی کتاب کا مطالعہ کررہے تھے ان دنوں

علامہ محمد انور شاہ تشمیری ٔ حضرت کی عدم موجود گی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔اس دوران ان کی نظر حضرت پر پڑی ۔ جب درس دے کرتھک گئے تو طلباء سے فر مایا کہ آپتھوڑی دیر جیٹھیں میں ابھی آتا ہوں ۔انہوں نے درس کو موقوف کیا اور دارالحدیث ہے باہرنکل کرسید ھے حضرت کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے ۔اس کے بعد حضرت ہے عرض کرنے لگے، حضرت! پہلے آپ یہاں تھے۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع كرتے تھے،آپ نے يہال ہے ہجرت كااراد ہ فر ماليا ہے اس طرح تو ہم بے سا بیہوجا ئیں گے۔علامہ انورشاہ تشمیری نے بیالفاظ کیے اورر و ناشروع کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے بچوں کی طرح بلکنا شروع کردیا ۔حضرت شیخ البند ؓ نے بھی انہیں رونے دیا ، جب ان کے دل کی بھڑ اس نکل گنی تو اس وقت شیخ الہند ؑ نے انہیں تسلی کی بات کہی اور فر مایا ،انور شاہ! ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کیلئے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ چنانچہ شاہ صاحب کواس طرح کی تسلی کی باتیں کر کے واپس جھیج دیا۔

جب شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت شیخ البند کے اپنے دل میں خیال آیا کہ ان کوتو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے اور آئے میں اسنے بڑے کام کیلئے جار ہا ہوں لیکن آئ میر ہے سر پر تو استاد کا سایہ بیں ہے جن کی دعائیں لیکئے جار ہا ہوں لیکن آئ میر ہے سر پر تو استاد کا سایہ بیں ہے جن کی دعائیں لیکئے جار چا نچہ بیسو چنے ہی ان کو حضرت نا نوتو ئی کا خیال آیا اور طبیعت میں رفت طاری ہوئی ۔ لہذا و بیں ہے اضھے اور سید ھے حضرت نا نوتو گ کے گھر میں رفت طاری ہوئی ۔ لہذا و بیں ہے اضھے اور سید ہے حضرت نا نوتو گ کے گھر گئے ، درواز سے پر دستک دی اور ڈیوڑھی میں کھڑ ہے ہوکر آواز دی ، امال جی !

میں محمود حسن ہوں ، اگر حضرت نانوتو کی کے جوتے گھر میں پڑے ہیں تو وہ مجمود دیں ۔ چنانچہ امال جی نے ان کے جوتے ان کے پاس بھیج دیئے۔ حضرت شخ الہند ؓ نے اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پرر کھے اور اللہ رب العزت ہے دعا کی ، اے اللہ! آج میرے استاد سر پرنہیں ہیں ، میں ان کے جوتے سر پرر کھے بیشا ہوں ، اے اللہ! اس نسبت کی وجہ ہے تو میری حفاظت فر مالینا اور مجھے اپنے مقصد میں کا میاب فر مادینا۔ تو استادوں کی قدراس وقت قر مالینا اور مجھے اپنے فقط ان کے جوتے باقی رہ جاتے ہیں۔

#### <u>سيح</u>طالب بنيں

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اپنا اما تذہ کے ساسنے بیٹے کرعکم حاصل کر نے کیلئے حاصل کر رہے ہوتے ہیں ۔لیکن اساتذہ کے ساسنے بیٹے کرعکم حاصل کر نے کیلئے قرآن پاک نے ایک اصول بتاہ یا ہے بفر مایا ان فی ذلک کے لذنکوری کے من کان لہ قلب اس قرآن کی باتوں میں ان کیلئے تصبحت ہے جن کے اندرول ہو۔ بعض اوقات سینے میں دل کی بجائے سل بھی ہوتی ہے جس پر تصبحت کی باتوں کا بالکل ہی اثر نہیں ہوتا ۔ آئے فر مایا او الفی السّمنع و هو شھینڈ (ق: 27) ہمہ تن گوش اور حاضر باش ہو۔ گویا قرآن نے اصول بنادیا ہے کہ قرآن سائے والوں ہے ، درس قرآن وینے والوں کی باتوں سے اور استاد کی باتوں سے نتیجہ ہووہ ہمہ تن گوش ہواور حاضر باش ہو۔ گویا تر آن ہو کوفائدہ ہوتا ہے جس کے دل میں طلب ہووہ ہمہ تن گوش ہواور حاضر باش ہولہٰ دا گرآ پ اپنے اساتذہ کے ساسنے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تھا گرآ ہے اپنے اساتذہ کے ساسنے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔ باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔ باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔ باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔ باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔ باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہٰ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور فرما دیں گے۔

## ايك عالم اورعام آدمي كي توبه مين فرق

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کی تو یہ یراس کے جالیس گنا ہوں کو معاف فرمادیتے ہیں جبکہ عام آ دمی کے اسی طرح تو بہ کرنے پرصرف ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔محدثین نے اس کی حکمت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عام آ دمی کی مثال سیا بی کی ہے اور عالم کی مثال جرنیل کی ہے ایک سیابی بیار ہوتا ہے اور ایک جرنیل بیار ہوتا ہے تو کس کاصحمند ہونا زیادہ ضروری ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جرنیل کا۔ کیونکہ اس نے پورے لشکر کو لڑا نا ہوتا ہے اور جرنیل کے بغیر لشکر بے کار ہوتا ہے۔ جس طرح جرنیل بدنی طور پر بیار ہو جائے تو اس کاصحت مند ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے ، بالکل ای طرح جس وفت حزب الله (الله كاگروه) دين كا كام كرر بابهوتا يواس ميس جرنیل (عالم) کاصحتمند ہوتا زیادہ اہم ہوتا ہے ۔۔ جیسے خیبر کے موقع پر حضرت على ﷺ كى آئكھيں و تھتى تھيں تو محبوب ملتي اللہ انداب مبارك لگايا اور اللہ تعالیٰ نے شفاءعطافر مادی، پھران کے ہاتھ حجصنڈاد ہے کر بھیجااوراللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمادی \_لہذا جب عام آ دمی الله رب العزت کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کومعاف کرتے ہیں جب کہ اتناہی استغفار كرنے يراللدتعالى ايك عالم كے جاليس گنا ہوں كومعاف فر ماديتے ہيں۔

#### الله کے لاڈ لے

یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزیٰت نے آپ کوقر آن وسنت کاعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مادی ۔ آپ حضرات اللہ رب العزیۃ کے یقیناً پندیده بندے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اُسمَّ اَوُدَ اُسْسَا الْکِتَابَ اللّٰهِ اَنْ اَصْطَفَیْنَا مِنْ عِبادِنَا (فاطر:۳۲) پھرہم نے کتاب کا وارث بنادیا اینے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جو ہمارے لائے ہے۔

یا در کھیں کہ آپ پراللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اب لینا آپ کا کام ہے طلب جتنی زیادہ ہوگی آئی ہی بڑی جھولی پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑی جھولی پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطافر مائیں گے۔ وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ آپ کی طلب برتن کی مانند ہے اگر علم کی عام سی طلب ہے تو پھر اتنا ہی برتن بھرا جائے گا اور اگر علم کی طلب دل میں اتر پھی ہوا ہو گا۔ اللہ دل میں اتر پھی ہے اور ہروفت اس کی فکر رہتی ہے تو پھر برتن بھی بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طلب کے برتن بھر دیں گے اور علم کے نور سے مالا مال فرمادیں گے۔

علم کومل کے سانچے میں ڈ ھالیں

پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس سے بھی درجات ملتے ہیں لیکن ایک آیت اور پڑھی تھی جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا۔ اس علم کوعمل کے سانچے میں ڈھال لینا ہے بعنی جو پڑھنا ہے ساتھ بی اس پڑعمل کرنا ہے اگر علم پرعمل کرتے رہیں گے تو پھر علم ہمیشہ کیلئے آپ کے سینے میں جگہ پالے گا۔ یاد رکھنا کہ علم عمل کا دروازہ کھنکھنا تا ہے اگر کھل جائے تو باقی رہتا ہے درنہ ہمیشہ کیلئے رخصت ہوجا تا ہے۔

ا کابر کاعلم پڑمل

ہمارے اکا ہرین علمائے دیو ہندعلم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔لیکن انہوں نے جو پچھ علم حاصل کیا اس کے ایک ایک جزوکوا پنے او پر لاگوکر ئے دکھا دیا۔ وہ سنت نبوی کا چلتا پھرتانمونہ تھے۔ان کا سنت پر ممل اور شریعت پر استقامت کے عجیب وغریب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

المجاہ میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ناکام ہوگئ تو انگریزوں نے علائے کرام کی بکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا۔ ای سلسلہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتو گ کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوگئے۔ احباب نے باہم مشورہ کر کے حضرت کو ایک گھر میں چھپا دیا۔ حضرت تین دن تو روپوش رہے لیکن تین ون بعد زیردتی وہاں سے نکل آئے۔ احباب نے بہت زور اگایا کہ ابھی حالات ورست نہیں بیں باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم شریش بیں باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم شریش بی باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم شریش بی باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم شریش بی باہر آنا آپ کے لئے خطرناک ہے۔ لیکن آپ نے ان ایا ہوں کہ جھے سے لئے لئذا میں جا بتا ہوں کہ جھے سے لئا دامیں جا بتا ہوں کہ جھے سے لئا دامیں جا بتا ہوں کہ جھے سے لئے ان اللہ سنت بر عمل کرنے کی سعاوت حاصل ہوجائے۔ سیمان اللہ

خفرت مولا ناحسین احد مد فی کے سنت پڑمل کے واقعات بے ثار ہیں۔ خاص طور پر ان کا آخری رات تہد کی نماز کی کیفیت بجیب ہوتی تھی۔ تہد میں عمو ما دو پارے تلاوت کرتے تھے اور قرات کے دوران اس قدر خشوع اور اتنا گریہ طاری ہوتا کہ سینے سے کھولتے سانسوں کی آواز سنائی ویتی تھی۔ نبی اکرم منطی آپی ہے ہوتا کہ سینے سے کھولتے سانسوں کی آواز سنائی ویتی تھی۔ نبی اکرم منطی آپی ہے بارے میں بھی احادیث میں کبی لکھا ہے کہ آپ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آپ کے اندر سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے جوش مارنے کی می آوازیں سنائی ویتی تھیں۔ لہذا آپ کی نماز میں اس سنت کی اتباع ملتی ہے۔ نماز کے بعد آپ استعفار پڑھتے اور ویا مانگتے تو روئے اور اس طرح سکیاں اور بچکیاں پلتے جسے کوئی بچہ بہت ر

\_ %

جے حضرت مولا ناظیل احمد سہار نپوریؒ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ
ایک مرتبہ آپ حج کیلئے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مملکت عرب
میں سفر عموماً اونٹوں پر ہوتا تھا۔ سفر کی رہنمائی اور انتظامات کے سلسلے میں
جسیے آج کل معلم ہوتے ہیں اس زمانے ان کومطو ف کہتے تھے۔ آپ نے
اپندائم کوئی الی ترتیب نہ بنانا جوسنت کے مطابق اداکرنا
ہے لہذائم کوئی الی ترتیب نہ بنانا جوسنت کے مطابق نہ ہو۔

منی میں قیام کے دوران صبح صادق سے پہلے ہی مطوف آیا اور شور مجادیا کہ تیار ہو جاؤ عرفات کے لئے ابھی نکلنا ہے۔ اونٹ والوں نے بھی جلدی جلدی کی رٹ لگانی شروع کر دی۔حضرت سہار نپوریٌ دوخیموں کے بیچ میں تہجد کی نماز میں مصروف قرأت قرآن ہے شغل فرمار ہے تھے۔ کیا مجال ہے کہان کے معمول پر ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو۔طویل قیام اور تعدیل ارکان کے ساتھ تسلی ہےا بی نماز نکمل کی ۔سلام پھیرنے کے بعدمطوف کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے ہے فر مایاتم نے تو وعدہ کرر کھا تھا کہ سنت کے خلاف کسی کام کیلئے نہ کہو کے پھر طلوع آفاب سے پہلے چلنے کیلئے کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کہنے لگا میں کیا کروں اونٹ والے نہیں مانتے۔اور بیاونٹ لے کرچل دیئے توج فوت ہو جائے گالہٰذا سنت کی خاطر فرض کوخطرے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے۔اس پر حضرت کا غصہ اور تیز ہو گیا ۔ فر مایا ہم نے تنہیں مطوّ ف مانا ہے کوئی استاد اور پیرتونہیں بنالیا۔ جاؤا پنا کام کروہم تو سورج نکلنے سے ایک منٹ پہلے نہیں اٹھیں گے۔ہم اپنا مال اور اور وفت صرف کر کے اتنی صعوبتوں کھرا سفر کر کے آتے

بیں تا کہ سنت کے مطابق مج ادا کریں۔ تمہارے جمالوں (اونٹ والے) کے غلام بنے نہیں آتے۔ جمالوں کو اپنے اونٹوں پر اختیار ہے وہ ان کے جا کیں۔ ہمارے او پران کوکوئی اختیار نہیں کہ اٹھنے پر مجبور کریں۔ تم نے وقت شور مجا کرہمیں پر بیٹان کیا اور نماز بھی صحیح طریقے ہے نہیں پڑھنے دی لہٰذا ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں تم اپنے دوسرے حاجیوں کو لے جاؤاور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم کوئی لولے لیخ نہیں عرفات کوئی اتنادور نہیں ہے ہم ہمارے حالی پر تھوڑ دو۔ ہم کوئی لولے لیے نہیں عرفات کوئی اتنادور نہیں ہے ہم ہمارے حالی پر تھوڑ دو۔ ہم کوئی لولے لیے نہیں جھوڑیں گے۔

تو یہ ہمار ہے اکا برعلائے دیو بندگی شان تھی کہ کسی حال میں بھی سنت کو ہاتھ ہے جانے نہ دیتے تھے۔ جب دل میں بیہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے جوعلم حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں سنتوں پرعمل کرنا ہے تو اللہ رب العزت علم کا نور آپ کے سینہ میں ہمیشہ کیلئے عطافر مادیں گے ۔لیکن یا در تھیں کہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں دنیا کی شہرت کیلئے نہ کریں ۔رب کریم اپنی رضا کیلئے ہمیں نیک اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ ( آمین )

# ایک جھوٹی بھی کی نصیحت

یہ بات یا در کھیں کہ علاء کیلئے احتیاط کی زندگی گزارنا زیادہ اہم ہے۔
حضرت حسن بھری فر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بجی نے نفیحت کی
جو میں بھی نہیں بھول سکتا۔ کسی نے پوچھا، حضرت! کونسی نفیحت ہے؟ انہوں
نے فر مایا کہ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا میں نماز پڑھنے کیلئے مسجہ جا رہا
تھا، راستے میں پھسلن تھی سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی آ رہی تھی، گزرتے
ہوئے میں نے اس بچی سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی آ رہی تھی، گزرتے
ہوئے میں نے اس بچی سے کہا، ذرااحتیاط کرنا کہ کہیں پھسل نہ جانا۔ ایس نے

آ گے ہے جواب دیا، حضرت! میں تواحتیاط کروں گی ہی سہی مگر آپ بھی احتیاط کر لینا، کیونکہ اگر میں بھسلی تو میری ذات کونقصان ہوگا اوراگر آپ بھسل گئو تو ہمرامت کا کیا ہے گا؟ ۔ ہمارے لئے بھی بیہ بات ایک نصیحت ہے آپ حضرات استقامت کے ساتھ شریعت وسنت پر ممل کریں ،اللہ رب العزت اس علم وغمل کے صدقے دنیاو آخرت میں آپ کوعز تمیں عطافر ما کمیں گے۔
میروردگار عالم آپ سب حضرات کا یہاں آنا اور علم کیلئے کوشش کرنا قبول فرمالے اور ہم سب کواللہ تعالی اپنے پہند یدہ بندوں میں شامل فرمالے۔

(آمین شم آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



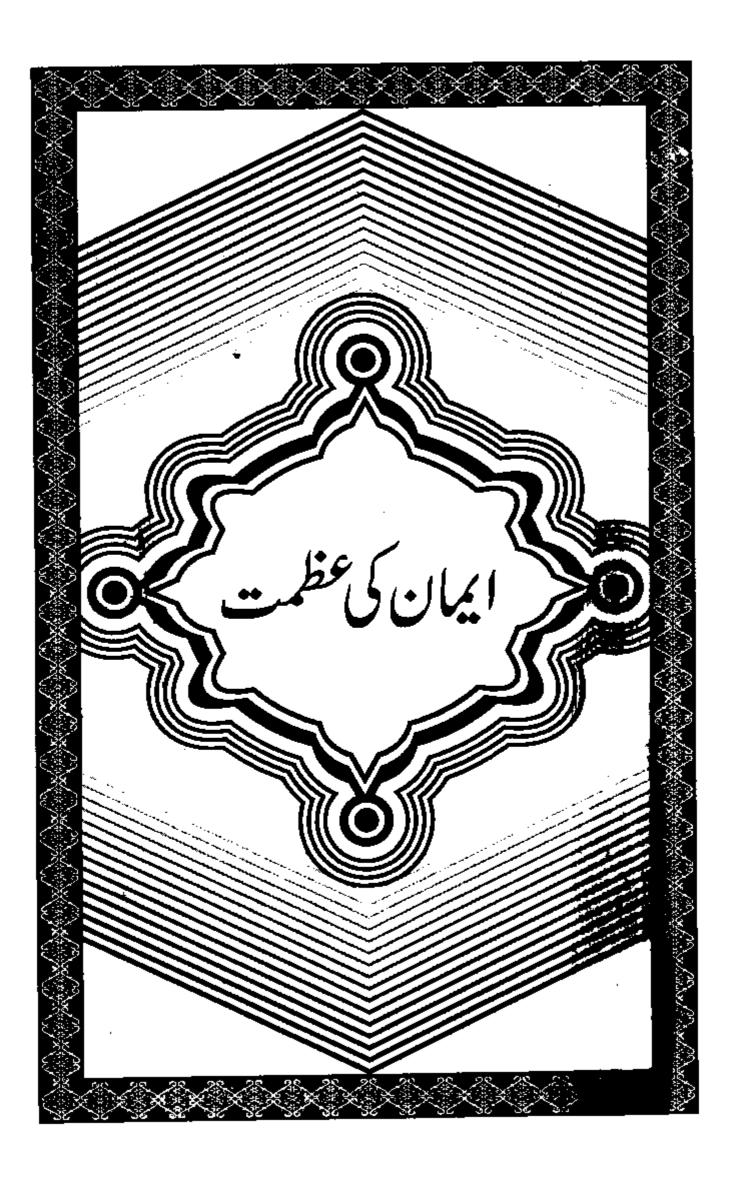

کلہ پڑھ لینے ہے کام کمل نہیں ہوتا بلکہ کام کی ابتداء ہوتی ہے۔
ہوجاتا ہے۔لین ایمان کال پیدا کرنے کیلئے اعمالِ صالح کواختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقسوار باللسان و تصدیق بالقلب اورایمان لانے کے بعدانسان کوائی دوباتوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھتے ہی فصیب ہوجاتا ہے لیکن تقید بین بالقلب میں مراتب ہیں جوجتے نصیب ہوجاتا ہے لیکن تقید بین بالقلب میں مراتب ہیں جوجتے نیک اعمال کرتا ہے دہ اس بات کی اتن ہی تھندین کرتا ہے۔



# ایمان کیعظمت

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَآا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

# ایمان والول کوایمان لانے کا تھکم

# اقرالسانی اورتضدیق قلبی

ول سے تقدیق کرنا ایک بردا کام ہے

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

کلمہ پڑھ لینے سے کام کمل نہیں ہوتا بلکہ کام کی ابتداء ہوتی ہے۔انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدول میں تو داخل ہوجاتا ہے۔لین ایمان کامل پیدا کرنے کیلئے اعمالِ صالحہ کواختیار کرنا ضروری ہے۔اس کو کہتے ہیں اقسسراد بداللسان و تصدیق بالقلب ۔اورایمان لانے کے بعدانسان کوانہی دوباتوں کی تلقین کی جاتی ہے۔اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھتے ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ہم کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب اقرار باللسان میں سوفیصد شامل ہیں۔لیکن تصدیق بالقلب میں مراتب ہیں جو جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس بات کی اتنی ہی تھید ہی کرتا ہے لہذا جو کامل مومن ہوگا وہ اعمال کے ذریعے اس کی سوفیصد تھید ہی کرتا ہے لہذا جو کامل مومن ہوگا وہ شرع نہ ہوگا۔

## كرداركے غازى بننے كى ضرورت

قول اور فعل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قول سے فعل تک بات پہنچانے

کیلئے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ زبان سے بات کہد دینا اور چیز ہے اور عمل
سے اس کو ثابت کر دینا اور چیز ہے۔ آج یہی چیز تو زیادہ توجہ طلب ہے۔ ہم
قال کے تو غازی ہیں مگرا عمال میں شکست کھانے والے ہیں

علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا:

اقبال برا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بیہ غازی تو بنا کروار کا غازی بن نہ کا

بتانے کا مقصدیہ ہے کہ گفتار کا غازی اور چیز ہے اور کر دار کا غازی اور چیز ہے۔ بلکہ علامہ اقبال ای ظم کے مطلع میں مسلمانوں کی حالت زار پر یوں مقطراز ہیں۔

مسجدتو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پائی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

### ایمان کی نشاند ہی

دراصل ایمان کی نشاند ہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے۔جس قدر اعمال میں پختگی ہوتی ہے اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھرانسان کاعمل ہی تبلیغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے اتن زبانی تبلیغ مؤثر نہیں ہے

#### معاملات ہوں توایسے

آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں پورا ملک دوصحابہ کرام کے دکان بنالین سے مسلمان ہوگیا۔ وہ کیسے؟..... دوصحابہ کرام انڈ و نیشیا میں گئے وہاں جاکر انہوں نے اپنی دکان بنالی ، وہ دن میں پاپنچ مرتبہ دکان بند بھی کرتے اور جمعہ کے دن چھٹی بھی کرتے۔ جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہے اور قطاریں بھی گئی رہتیں لوگ کہتے کہ ہم نے یہاں معاملات کی صفائی دیکھی ہے لہٰذا ہم تو سودا انہی ہے لیں گے۔ جب طبیعتیں مانوس ہو گئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بھئ! کیا بات ہے کہ آپ درمیا ن میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اورلوگ پھر بھی آپ سے سودالینا پہند کرتے ہیں ۔ آپ کودکا نداری کے بیاصول کس نے بتائے ہیں؟

لوگوں کے بوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمیر علیہ السلام نے ہمیں تجارت کے بیداصول بتائے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا پیتہ چلاتو انہوں نے کہا تھا ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ لوگ مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ان دوصحابہ کرام کی برکت سے بورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سجان اللہ

غور سیجئے کہ آج کل تو لوگ تقریر وں اور خطبوں ہے مسلمان نہیں ہوتے مگر صحابہ کرام م کی دکا نداری ہے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے قول اور فعل میں مطابقت۔

## لمحهءفكرييه

آج جوہم اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں ہم ذراغورکریں کہ کیا ہماری
آئھ جیں سلمان بن گئیں؟ اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو یہ پھر غیرمحرم کی طرف
نہیں اٹھیں گی۔اگر غیرمحرم کی طرف اٹھ جاتی ہیں تو ابھی مسلمان نہیں بنیں۔ کیا
یہ زبان مسلمان بن چکی ہے؟ اگر بن گئ ہے تو اس سے جھوٹ اور غیبت نہیں
نکل سکتی اورا گرنگلتی ہے تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنی۔ کیا ہمارے کان مسلمان بن
گئے؟ اگر یہ بن پچکے ہیں تو پھر اب خلاف شرع با تیں نہیں سے ہا گر سنتے
ہیں تو پھر ابھی نہیں سے ۔ کیا ہماری شرمگاہ مسلمان بن پچکی ہے؟ اگر یہ مسلمان

بن چکی ہے تو پھر اس سے خطانہیں ہو سکتی۔ اگر خطا ہو جاتی ہے تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنی۔ ہم اپنے ہر ہر عضو کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے کس مسلمان بنالیا ہے اگر ہر ہر عضو گنا ہوں میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے تو سوچنے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ جب بیدا عضا ، انفرادی طور پر ابھی مسلمان نہیں سین تو ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کیے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان نہیں سے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلماں نہیں تو سیجے بھی نہیں

ايمان كامقام

دل ایمان کا کل ہے جو کہ ایمان سے جمرتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے حتیٰ کہ انسان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ساری دنیا کا فروں سے بھر جائے تو وہ ایک مؤمن کے برا برنہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ایک آدی نا نوے دفتر گنا ہوں کے لے کر آئے گا اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ اس پر چی کو نیکیوں کے فرشتہ اس پر چی کو نیکیوں کے پاس ایک چھوٹی می پرچی ہوگی۔ فرشتہ اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا۔ کا غذکا وہ پرزہ اس کے گنا ہوں کے نا نوے دفتر وں کے بھاری ہوجائے گا۔ وہ پوچھ گا ، یا اللہ! یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تیرا ایمان ہے ، اس ایمان کے مقابلہ میں زمین وآسان کور کھ دیا جائے تو بھی ایمان بھاری ہوگا۔ ہمیں بھی یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جائے تو بھی ایمان بھاری ہوگا۔ ہمیں بھی یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ چیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ چیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ چیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ چیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ جیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ جیز کی اہمیت کا پیتے نہیں ہوتا تو وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا ہے۔ مثلا ڈاکو ڈاکہ کیا

ڈ ال لیتے ہیں اور بند ہے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔

#### ایک دلجیپ حکایت

شیخ سعدیؓ نے ایک حکایت لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا ساتھا تو میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوشی بنوا کر دی۔ میں انگوشی پہن کر باہر نکلاتو مجھے ایک ٹھگ مل گیا۔ اس کے باس گڑکی ڈلی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ چکھو۔ میں نے گڑکو چکھا تو میٹھا لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب اپنی انگوشی کو چکھو ۔ جب میں نے اپنی انگوشی کو چکھا تو بچھ لذت محسوس نہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نیہ بے لذت چیز دے دواور لذت والی چیز لے لو۔ میں نے اس کی باتو ل میں آ کرا سے سونے کی انگوشی دے دی اور گڑکی ڈلی لے لی۔

## ایمان اورمشامده میں فرق

یہ عاجز اس بات کو سمجھانے کی خاطر آپ حضرات ہے ایک سوال ہو چھتا ہے آپ اس کا جواب و بیخے گا۔ کیا آپ حضرات کا بمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ (سامعین نے بیک زبان ہو کر کہا ، جی ہاں) سب حضرات فر ما رہے ہیں ، جی ہاں۔ حالا نکہ یہ جواب غلط ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ و کی کر فر مار ہے ہیں ، جی ہاں۔ میر ہے بھائی! و کی کر کہنا تو مشاہدہ کہلا تا ہے ، لہذا یہ ایمان نہیں ہے ۔ اگر یہ عاجز یہ سوال کرتا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں قلم ہے اور آپ مجھ پریفین کرتا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں قلم ہے اور آپ مجھ پریفین کرتا کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں قلم ہے اور آپ مجھ پریفین کرتے ہوئے کہ منبر پر بیٹھ کر کیوں جھوٹ بولیں گے تھندیق کر دیتے تو پھر یہ کرتے ہوئے کہ منبر پر بیٹھ کر کیوں جھوٹ بولیں گے تھندیق کر دیتے تو پھر یہ ایمان ہوتا لہذا اب تو یہ مشاہدہ ہے۔ ایمان اور مشاہدہ کے درمیان فرق کرنے

کی ضرورت ہے۔ ویکھنا پھھاور چیز ہے اور بن دیکھے کسی پراعتا دکر کے پچھ مان لینا اور چیز ہے۔ ایمان میہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوق والسلام پراعتا دکر نے ہوئے ہراس چیز کوشلیم کرلیا جو وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ بن ویکھا سودا ہے جب دیکھیلیں گے تو پھراس کی قیمت نہیں رہے گی۔

#### ایک سبق آموز حکایت

کتابوں میں ایک حکایت کھی ہے اس سے آپ کو بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول دانا نامی ایک بزرگ گزرے جیں وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑااحترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارساعورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں ایک ہزارالی خاد ما نیں رکھی ہوئی تھیں جوقر آن کی حافظ اور قاریہ تھیں۔ اب سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفنوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنا نچہ اس کے کل میں چوہیں گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آر ہی ہوتی تھی۔ اس کامحل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔

 دینار۔ ہارون الرشید تمجھا کہ بیا یک دیوانے کی بڑے لہذاوہ آگے چلا گیا۔

اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔اس نے بہلول کوسلام کیا۔ پھر پوچھا،
بہلول! کیا کررہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے بوچھا،
کس لئے گھر بنارہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جوآ دمی اس گھر کوخریدے گا میں
اس کیلئے دعا کروں گا کہ یا اللہ! اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما
دے۔اس نے پوچھا، بہلول! اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا، ایک
دینار۔زبیدہ خاتون نے ایک دینار نکال کراس کو دے دیا اور کہا کہ میرے
لئے دعا کردینا۔ وہ دعا کروا کرچلی گئی۔

بھی اپنے لئے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتار ہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔

چنانچے شام کو پھر ہیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھرادھرد کمچر ہاتھا۔اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اس طرح کے مکان بنار ہا تھا۔ اس نے کہا ، السلام علیم ! بہلول نے جواب میں وعلیم السلام کہا۔ ہارون الرشید نے بوجھا، کیا کرر ہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنار ہا ہوں ۔ اس نے یو چھا، کس لئے؟ بہلول نے کہا، جو آ دمی پیگر خریدے گامیں اس کے لئے د عا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر د ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول!اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا،اس کی قیمت بوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا ، اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا کل تو ایک دینار کے بدلے دیے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی با دشاہی ما نکتے ہو۔ بہلول نے کہا ، با دشاہ سلامت! کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔کل بن دیکھا سودا تھا اس لئے سستامل رہا تھا اور آج چونکہ و مکھے آئے ہواس لئے اب اس کی قیمت زیادہ دین پڑے گی۔ ہاری مثال ایے بی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللے

يُودُ الْمُجُرِمُ لَوُ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ ببنِيْهِ ٥ وَ صَاحِبته وَ الْمُجُرِمُ لَوُ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ ببنِيْهِ ٥ وَ صَاحِبته وَ الْجِيْهِ ٥ وَ مَنْ فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ٥ وَ مَنْ فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ٥ (المعارج: ١١ تا١٣))

روزمحشر مجرم میتمنا کرے گا کہ کاش! میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹے دے دیتا، بیوی دے دیتا، خاندان والے دے دیتا، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے نکے جاتا۔ فرمایا، کلا ہر گزنہیں، ہر گزنہیں۔

#### سب سے زیادہ عجیب ایمان

نبی علیہ الصلوۃ و السلام نے ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لاتے ہوئے دریا کے کنارے پر پڑاؤڈ الا۔ آپ اپی ضرورت سے فارغ ہوئے اور آپ نے مرض کیا ، اے اللہ کے نبی علیہ آپ نے ای وفت تیم فر مالیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام! وہ سامنے پانی ہے۔ فر مایا ، ہال ، کیا معلوم کہ یہاں سے وہال جانے تک میری زندگی ساتھ و ہے گیا نہیں دے گی۔ اس لئے بیس نے احتیاطاً جانے تک میری زندگی ساتھ و ہے گیا نہیں دے گی۔ اس لئے بیس نے احتیاطاً تیم کرلیا ہے۔ پھر آپ میری نر اللہ ہے۔ کا کروضوفر مایا اور نماز اواکی۔

اس کے بعد صحابہ کرام آپ سٹی آپھ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فر مایا ، اے میر سصابہ الیہ بناؤ کے سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ سحابہ نے کہا ، اے اللہ کے نبی مٹی آپھ اسب سے زیادہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فر مایا ، نبیں ۔ فر شتے کیسے ایمان نہیں لا کیں گے ، وہ تو نور سے بنے ہیں ، عرش کے اوپر کے جہان کود کیھتے ایمان نہیں لا کیں معصیت کر ہی نہیں سکتے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر ما دیا جین اور وہ اللہ کی معصیت کر ہی نہیں سکتے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر ما دیا گی تحصوٰن اللّٰه مَا اَمَرَهُمُ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤُمَرُ وَہِن ( التحریم : ۲ ) لہٰذاان کا ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو کی کے اوپر کی معصیت کر ہی نہیں سکتے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر ما دیا کی یُعْمُونُ ناللّٰه مَا اَمَرَهُمُ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤُمَرُ وَہِن ( التحریم : ۲ ) لہٰذاان کا ایمان

توا تناعجیب نہیں ہے۔

صحابَہ کرام ؓ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مٹی آپنے ! پھرانبیائے کرام کا ا یمان برا عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشا دفر مایا ، نہیں ، اس لئے کہ انبیائے کرامؓ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی اتر تی ہے انہیں معجزات ملتے ہیں۔اگرا نبیائے کرام ہی ایمان نہیں لائیں گےتو اورکون ایمان لائے گا۔ صحابہ کرام ؓ نے حیران ہو کرعرض کیا ،اے اللہ کے نبی مٹی آینے!اگر ان کا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے ۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشا دفر مایا نہیں ۔تمہاراایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا دیدار کیا ہے ،تم نے جبرائیل کواتر نے دیکھا ہے اور تمہارے سامنے قر آن آیا ہے، جبتم نے اتنی نشانیاں اپنی آنکھوں ہے دیکھے لیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد دنصرت کا بھی مشامدہ کرلیا تو پھرتمہاراا بمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے۔ اس کے بعد سحابہ کرام نے عرض کیا ،اےاللہ کے نبی سٹی پیزینہ!اللہ اوراس کے رسول ﷺ بی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہس کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشا دفر مایا ،میر ہے سحا بہ میرے بعدمیری امت کے کچھلوگ آئیں گے ، وہ میرے پردہ فرما جانے کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوں گے،وہلوگ ایسے وفت میں آئیں گے جب نہتو وہ میرادیدار کریں گے، نہ وہ قرآن کو اتر تے دیکھیں گے اور نہ فرشتوں کو اتر تے دیکھیں گے ، مزید برآ ل ہرطرف فتنے ہول گےشکوک وشبہات پیدا کئے جا ئیں گےلیکن جب علماءان کے سامنے میری باتوں کو پیش کریں گے تو وہ میری محبت میں اس بات کو بن دیکھے مان لیں گے ،ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العزت سمے ہاں بڑا ہی

عجیب ہوگا۔

### استنقامت كى اہميت

یقیناً بے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول مٹھ آئی کو بن و کھے مانا ہے۔ اس مشکلو قانبوت کو فروزاں ہوئے چودہ سوسال گزر چکے ہیں۔ آج چاروں طرف فتنے ہیں ، ظلمت ہے ، فساد ہے ، ہر طرف لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور آج سید ھے راستے سے ہٹانے کے لئے لوگ موجود ہیں۔ اس وفت جوایمان کے اوپر جمار ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا در ہے والا ہے۔

## زندگی گزارنے کے دوطریقے

زندگی گزار نے کے دوطر یقے ہیں۔ایک طریقہ نظر کی زندگی گزار نا، یعنی
جو پچھ آنکھ دیکھتی ہے اس کو مان لینا مثلاً آنکھ دیکھتی ہے کہ رشوت لینے میں
فائدہ ہے ، بیسہ آرہا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے کہ دھوکہ دے کر مال کماؤ ، منافع
زیادہ ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے کہ ملاوٹ کرلیس تو زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ یعنی
آنکھ دیکھتی ہے کہ ان کا مول میں زیادہ فائدہ ہے اب جو بندہ اس پڑمل کرے
گاوہ گویا مشاہدہ اور نظر کی زندگی گزار نے والا ہوگا اور دوسرا طریقہ ہے خبر ک
زندگی گزار تا۔ مثلا ایک آدمی اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھتا ہے ، کہ
ملاوٹ کرنے سے منع فرمادیا گیا ہے اس لئے نقصان کو دیکھر کروہ پیچھے ہے جاتا
ملاوٹ کرنے سے منع فرمادیا گیا ہے اس لئے نقصان کو دیکھ کروہ پیچھے ہے جاتا
ملاوٹ کرنے سے منع فرمادیا گیا ہے اس لئے نقصان کو دیکھ کروہ پیچھے ہے جاتا
ہے ، وہ سجھتا ہے کہ رشوت لینا گناہ ہے لہٰذا وہ پیچھے رک جاتا ہے۔ اس طرح

ہے۔اس کوا یمان والی زندگی بھی کہتے ہیں۔

بالفاظ ویگر خبر کی زندگی سے مرادیہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جودین ملا اس پر آئکھیں بند کر کے ممل کرلیا جائے اور جو آ دی اپنی آئکھ سے و کھتا پھرتا ہے شری یا غیر شری ہر طریقے سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یا در کھنا کہ ہماری کا میا بی خبر کی زندگی گزارنے میں نہیں ہے۔ مثالوں سے بات واضح کرنے کی کوشش کی۔

## تبيلى مثال

جادوگروں سے مقابلے کے دوران سیدنا موی طیع کے چاروں طرف سانپ موجود ہیں۔ آپ کے ہاتھ ہیں فقط عصا ہے۔ اگرایی حالت ہیں عقل سے پوچیں کہ کیا کونا چاہئے تو عقل کے گی کہ اپنی ایشی کو مفبوطی سے پکڑیں اور جوسانپ آپ کے قریب آئے بیدائشی اس کے سر پہ ماریں اور اسے پکل کر رکھ دیں۔ اس طرح آپ نی جا کیں گر ایشی کو ہاتھ سے مت پھوڑ نا ، اگر چھوڑ بیٹھے تو امید کا آخری سہار ابھی ختم ہوجائے گا۔ اوپر پروردگار سے پوچیں کہ اس حالت میں جھے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے تھم آتا ہے ، اب کہ اس حالت میں جھے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے تھم آتا ہے ، اب میر سے بیار سے موئی جیلا آئ اُلمق عَصَاک آئی ہے ، شور مچاتی ہے ، اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں ، میر سے بیار سے موئی جیلا تی ہے ، شور مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں ، طابق کی وز مین پہند النا ورنہ تمہاری امید کی آخری کرن بھی ختم ہوجائے گی۔ گر مطرب موئی جینم اللہ رب العزت کے پیغیر شے ، لہذا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالی کا تھم تھا۔ جیسے بی حضرت موئی جینم نے عصا کوز مین مطابق عمل کیا جو اللہ تعالی کا تھم تھا۔ جیسے بی حضرت موئی جینم نے عصا کوز مین مطابق عمل کیا جو اللہ تعالی کا تھم تھا۔ جیسے بی حضرت موئی جینم نے عصا کوز مین مطابق عمل کیا جو اللہ تعالی کا تھم تھا۔ جیسے بی حضرت موئی جینم نے عصا کوز مین مطابق عمل کیا جو اللہ تعالی کا تھم تھا۔ جیسے بی حضرت موئی جینم نے عصا کوز مین

پر ڈالا وہ عصا اڑ دھا بن گیا اس نے سب سانپوں کو کھالیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا میاب فر ما دیا۔

#### دوسری مثال

حضرت موی طیع کے مامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ظفر موج ہے۔ جب موی طیع کے حصابہ نے دیکھا تو کہا قبال اَصْحِبُ مُوُسیٰ اِنَّا اَصْحِبُ مُوسیٰ اِنَّا اَصْحِبُ مُوسیٰ اِنَّا اَصْحِبُ مُوسیٰ اِنَّا اَسُمُ اُدَرَ کُورَ (الشعراء: ۱۱) حضرت موسیٰ علیه السلام کے صحابہ نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ قب الَ حَلَّا فر مایا ہر گرنہیں۔ ایک یقین بھری آ واز انھی اِنَّ مَعِی دَبِی مَنیَ فَدِین میرارب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گئے۔

اب ایسے موقع پر عقل سے پوچیس کہ بندے کوکیا کرنا چاہئے۔ عقل کے گی کہ آگے پانی کا دریا ہے اور پیچیے انسانوں کا دریا ہے اور تم دونوں کے درمیان میں ہو۔ تمہارے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے تم اسے مضوطی سے پکڑنا اور تمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ، ہوسکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچیئے کہ رب کریم! ان حالات میں کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، پوچیئے کہ رب کریم! ان حالات میں کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، اے میرے پیارے موکیٰ میلئم! اَن اِضُونِ بِعَصَاکَ الْبُحُو آپ اس لاٹھی کو پانی پر ماریئے۔ عقل چینی ہے چلاتی ہے ، شور مجاتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی پر لاٹھی مارو گے تو کیا ہے گا ، اگر لاٹھی مارنی ہی ہے تو فرعون کے سریہ مارو ، پانی پر مار نے سے کیا ماگیا ؟ مگر حضرت موئی میلئم نے وہی کا م کیا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم تھا۔ چنا نچہ حضرت موئی میلئم نے جب عصاکو پانی پر مارا تو بارہ طرف سے تھم تھا۔ چنا نچہ حضرت موئی میلئم نے جب عصاکو پانی پر مارا تو بارہ طرف سے تھی تھا۔ چنا نچہ حضرت موئی میلئم نے جب عصاکو پانی پر مارا تو بارہ راستے بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کوکا میاب فرما دیا اور فرعون اور اس

ايان ك مورد كالمورد كا

کی قوم کو دریا میں غرق فر ما دیا۔

#### تيسرىمثال

جب حضرت موسیٰ علیفیم بنی اسرائیل کو لے کر دریا ہے آ گے وا دی ء تیبہہ میں پہنچےتو ویکھا کہ وہاں یانی نہیں ہے۔حضرت مویٰ علیق کی امت کےلوگ یانی نہ ہونے کی وجہ ہے پر بیثان ہوئے اور کہنے لگے،حضرت! یہاں تو یانی بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ اس موقع پرعقل ہے یوچھیں توعقل کہتی ہے کہ آپ کے یاس اس وفت اور تو کوئی ہتھیار نہیں ہے،صرف ایک لاٹھی ہے لہذا آ پ اس لاکھی کی مدد سے ایک گڑھا کھودیں ، ہوسکتا ہے کہ اس گڑھے میں سے یانی نکل آئے ،لیکن ذرا آ ہتہ آ ہتہ احتیاط سے کھود نا تا کہ کہیں لاٹھی ٹوٹ نہ جائے ، اگرلائھی ٹوٹ گئی تو امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہے یو چھے کہ یااللہ!اب کیا کرنا جائے تو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں ،میرے پيادے بي عليه السلام! أنْ إصْسرِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَو آپ پَهْري لاَهْي ماریئے ۔ جب عقل سنتی ہے کہ پھر پر لائھی ماریئے تو عقل پھر جیران ہو کر کہتی ہے کہ بید کیا معاملہ ہے؟ پچتر ہر ماریں کے تو لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی اور امید کا آ خری سہارا بھی ختم ہوجائے گا۔ گراللہ تعالیٰ کے پینمبرعلیہ السلام نے وہی کیا جو الله تعالیٰ نے تھم دیا۔لہٰذا جب پھر پر مارا تو پھر میں سے جشمے جاری ہو گئے اور الله رب العزت نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ ان مثالوں ہے ہیہ بات ثابت ہوئی کہ نظر کے رائے پر چلنے والے نا کام ہوتے ہیں جب کہ خبر کے راہتے پر زندگی گزارنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔

## الله تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ جیٹ جائیں

کفار نظر کے راہتے پڑھل کرنے والے ہیں اور مومن مسلمان خبر کے راہتے پڑھل کرنے والے ہیں۔اس لئے بیہ بات ذہن میں انچھی طرح بٹھا لیجئے کہ ہم نے و نیا کے فائدوں کوئییں ویکھنا بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جومرضی سامنے نظر آئے حتی کہ بہت سے فائدے بھی نظر آئے حتی کہ بہت سے فائدے بھی نظر آئے میں تو ہم ان کوٹھوکر لگا کر اللہ کے حکموں کے ساتھ جہٹ جائمیں گے۔

## انسان اورآ زمانش

الله رب العزت کی طرف ہے اس ونیا میں ہرانسان بر آ ز مائشیں آتی میں لیکن اللہ تعالیٰ خبر کے رائے پر زندگی گزار نے والوں کو ہمیشہ کا میاب فر ما دية بير ـ ارشاد بارى تعالى ب أحسب النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنُ يُقُولُوا امَنُها وَ هُمُ لا يُفْتَنُونَ (العَنكبوت:٢) كياانسانوں نے بيرگمان كيا كه وہ چيوڑ دیئے جائیں گے اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ،اوران کو آ ز مایا نہیں جائے گا۔ وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ تَحْقِيلٌ بِم نِي آز ماياان سے يہلے والول كوبي فَلَيَهُ لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ اورالله تعالى كمرے اور كھوٹے كو بہيان كررہے گا۔ لہذاانسان بيگمان ندكرے كه جم ايمان لے 1 ئے اور اب ہمیں آ ز مایانہیں جائے گا اور بس اتنی ہی بات کافی ہو جائے گے۔ تاب تاں تاں، بلکہ اللہ تعالیٰ آ زیا کمیں گے،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَيْبُلُوَنُّكُمُ بِشَىءٍ مِّنَ الْنَوُفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَ الْآنُفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ (الِقَرَة: ١٥٥)

#### ملاية فتر المحافظ المح

ہم ان کو مختلف طریقوں ہے آز مائیں گے اور جوان تمام آز مائٹوں میں کامیابی پائیں گے اور جوان تمام آز مائٹوں میں کامیابی پائیں گے ان کو آپ بشارت سنا دیجئے ۔ ٹابت بیہ ہوا کہ اللہ رب العزت بغیر آز مائے کسی کے ایمان کو تبول نہیں کریں گے۔

## ہرحال آ زمائش کا حال

الله رب العزت ہرانسان کوآ زماتے ہیں۔ جس کے پاس بیسہ وافر ہے،

بیسہ اس کے لئے آز مائش ہے۔ جوغریب ہے اس کے لئے غربت آ زمائش ہے، جو بیار ہے اس کے لئے غربت آ زمائش ہے، جس کوصحت کی ہے اس کے لئے صحت آ زمائش ہے، جو بیار ہے اس کے لئے بیاری آ زمائش ہے۔ الله رب العزت ہر آ دمی کو مختلف حالات میں رکھتے ہیں اور جس حالت میں اس کور کھا جاتا ہے وہ اس حال میں آ زمایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ پنہ چلے کہ وہ واقعی دل سے ایمان لانے والوں میں سے ہے یا نہیں۔ جو اچھے حال میں ہوا ہے جو ایم حال میں ہوا ہے گھر اوا کر سے جو بر سے حال میں ہوا ہے جو ایم حال میں ہوا ہے گھر اوا کر سے جو بر سے حال میں ہوا ہے جو ایم حال میں ہوا ہے گھر اوا کر سے جو بر سے حال میں ہوا ہے گھر اوا کر سے جو بر سے حال میں ہوا ہے گھر کر نے والا بھی جنتی اور صبر کر نے والا بھی جنتی ہوگا۔

### او <u>لتے</u> ب<u>د لتے</u> ون

الله تعالی انسان کو ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رکھتے بلکہ وَ بِسلُکَ اُلاَیّامُ نَسَدَاوِ لُهَا بَیْنَ اِلنَّامِ (آل عمران: ۱۴۰) اور ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج جس گھر میں خوشیاں منائی جارہی ہوتی ہیں کل اس گھر میں رونا پیٹینا ہور ہا ہوتا ہے۔ جو آج جو انی کے نشتے ہیں مخور ہوتا ہے کل وہی بستر علالت پرصاحب فراش ہوتا ہے۔

خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بھتی ہے شہنا ئیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

#### آ ز مائش میں ڈالنے کا مق*صد*

یاد رکھنا! آج اگر ہم نے برتن خرید نے ہوں تو ان کو بھی کھونک بجا کر دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ایمان کے معاطمے میں بندے کو کھونک بجا کے دیکھتے ہیں اور بندے کے ایمان کا فوراً پنہ چل جاتا ہے۔ جو کچے یقین والے ہوتے ہیں وہ پیچے بھاگ جاتے ہیں اور فقط وہی جے رہتے ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔

#### ايمان كاامتحان

آ زمائش الله والوں پر بھی آ یا کرتی ہیں۔ پہلے زمانے ہیں بھی آ زمائش تھیں اور آ ج کے زمانے ہیں بھی آ زمائش ہیں۔ اوپر سے بارش بند ہے ، ینچ سے چشمے بند ہیں اور درختوں پہ پھل نہیں ہیں۔ ایسے میں اللہ پہ یقین کیسے رکھنا۔ دوسری طرف سے امدادوں کی بھر مار گی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جلدی آ جا و اور اللہ تعالیٰ کے دفتر سے نام کٹوا کر ہمارے دفتر میں تکھواؤ۔ ایمان کا یہاں پر مظاہرہ کرتا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو اپنا پروردگار ماتا ہے۔ یہاں پر مظاہرہ کرتا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو اپنا پروردگار ماتا ہے۔ ایمان کا امتحان۔ ہر دور اور ہر زمانے ہیں امتحان کے چیھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ایمان کا امتحان۔ ہر دور اور ہر زمانے ہیں امتحان کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہوگ بیاس نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف مال دنیا دکھایا جا رہا ہے اور ہماری دعوت کو قبول کراو۔ ہم خز انوں کے منہ کھول دیں گے۔ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا بندہ کون ہے اور دنیا کا بندہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی ملی اللہ کا بندہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی ملی اللہ کی مامت کو بیدہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی ملی ہوئی ہم کی امت کو بیدہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی ملی ہیں گیں ہماری کی امت کو بیدہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی ملی ہماری ہم کہاں کہا کہ کہاں کی مامت کو کہا کہ کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی کی ملی کی امت کو کھنا کھی کیا ہماری کو کہا کہ کہاں کی میں کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی کی ملی کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی کی میں کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی کی میں کون ہے۔ یا در کھنا کہ ہمارا پر وردگار اگر حضرت موی کی میں کون ہے۔ یا در کھنا کے میں کون ہے۔ یا در کھنا کو کھنا کے دور کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے در کون ہے کون ہو کون ہے کون

چالیس سال تک بغیر کسی محنت کے من وسلو کی عطا کرسکتا ہے تو وہ پرور دگار ہمیں بھی رزق عطا فر ماسکتا ہے۔اس لئے ہم اس کے خزانوں پریفین رکھتے ہیں اس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بداعمالیاں ہیں جنہوں نے رزق کے درواز وں کو بند کیا ہواہے۔

## رزق کے دروازے بند ہونے کی اصل وجہ

# آ زمائش كوخنده ببيثاني يعقبول سيجئ

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو آ زمائیں گے تا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے ۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ر ہیں۔ ہم کرور ہیں ، آ زمائش کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے تو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار جو ہو جھر پرر گھتا ہے پھراسے اٹھانے کی تو فیق بھی عطافر مادیتا ہے۔ لَا یُسکَلِفُ اللّٰہ فِی مُست ہے زیادہ اس پر ہو جھنیں اللّٰہ فِی سُمت ہے زیادہ اس پر ہو جھنیں داللّٰہ فِی سُمت اللّٰہ کی ہمت سے زیادہ اس پر ہو جھنیں داللّٰ و اللّٰہ کی ہمت سے زیادہ اس پر ہو جھنیں داللّٰ اللّٰہ کی ہمت سے زیادہ سے کہ اوپر ایک من کا ہو جھ بھی ڈالیس گے؟ نہیں ڈالیس گے؟ نہیں ڈالیس کے کہ سے پچا آتا وزن اٹھا بھی سے گایا نہیں۔ جب ہم جسے لوگ بھی اس بات کود کی تھتے ہیں کہ اتنا ہو جھ بچ پر ڈالنا منا سب نہیں تو اللّٰہ رب العزت بھی ہمت سے زیادہ ہو جھنیں دوجھ بچ پر ڈالنا منا سب نہیں تو اللّٰہ رب العزت بھی ہمت سے زیادہ ہو جھنیں دوا ہے گئی بات سے کہ ہر پر ہو جھ بعد میں ڈالے ہیں اور اسے اٹھانے دالے ہیں اور اسے اٹھانے کی ہمت پہلے دے دیے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی آ زمائش آ بھی جائے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول سے بے ۔ اور دل میں کہنے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول سے بے ۔ اور دل میں کہنے

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے اس لئے آ زمائش پہ ٹابت قدم رہئے۔ یہ امتحان پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔

## سيدناموي يليئم كي والده كاايمان افروز واقعه

آپ کوایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں ،اسے توجہ سے سنے گا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَ اَوُ حَیْنَا إِلَیٰ اُمّ مُومنی اَنُ اَرُضِعِیُهٖ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تو اس نے کچے کودود ھیلاؤ۔ فیافا جسفت عَلَیْهِ اور اگر تہہیں اس کے بارے میں ڈریگے کہ فرعون کے نوجی اس کوتل نہ کردیں تو اگر تہہیں اس کے بارے میں ڈریگے کہ فرعون کے نوجی اس کوتل نہ کردیں تو

فَالْقِیْهِ فِی الْمَیْمَ توتم اسے پانی میں ڈال دینا اور آگے فرمایا یَا نُحُدُهُ عَدُولِیْ وَ عَدُولِیْ وَ مَن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اور ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں کہ وَ لا تَحَوٰنِی دُرنا بھی نہیں ہے۔ وَ لاَ تَحوٰنِیْ اور عَمْن ہوگا۔ اور عَمْن ہوگا۔ وَ لاَ تَحوٰنِیْ اور عَمْن ہوگا۔ وَ بِلاَ تَحوٰنِیْ اور عَمْن وہ بھی نہیں ہونا۔ اِنسا دَآدُوهُ اِلَیْکَ ہم اسے تیرے پاس لوٹا کیں گے۔ وَ جَماعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ (القصص: ۷) اور ہم نے تواسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔

حفرت موی بیستا کی ماں ایک عورت تھیں۔ وہ ذہن میں سوچ سکی تھیں
کہ اے اللہ! اگر آپ نے اس کورسولوں میں سے بنایا ہے قو فرعون کا کوئی فوجی
ادھر آئی نہ سکے ، یا اے اللہ! میں اسے کسی غار میں رکھ آئی ہوں اورادھر کوئی جا
بی نہ سکے ، یا میں اسے گھر کی جھت پر رکھ دیتی ہوں ، تا کہ بچہ محفوظ رہے گر اللہ
تعالی فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالن عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب
جائے گا۔ اچھا ، اس کوصندوق میں ڈالتی ہوں ، صندوق میں ڈالے گی تو اس
کے اندر پانی بھر جائے گا ، اگر سار ہے سوراخ بند کریں تو ہوا کے اندر نہ جانے
کی وجہ سے آسیجن نہیں مل سکے گی۔ جس کی وجہ سے بچہ مرجائے گا۔ عقل سیکہتی
ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا۔ تیرا
بچہ باتی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعد ہے پر بھروسہ کیا اور
ایس آگئی۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنار ہے ٹہل رہا تھا۔ جارسو غلام اس کے آئے پیچھے اور اردگرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھالیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تواس میں بچکو پایا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَلْسَقَیْتُ عَلَیْکَ مُسَحَبَّةً مِّنِی اے پیارے موئی علیم ایم نے آپ کے چرے پرمجبت کی جُلی و ال دی محقی ۔ گویا اللہ تعالی نے حضرت موئی علیم کے چرو اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دکش بنا دیا تھا کہ جو بھی و کھتا وہ دل دے بیٹھتا۔ چنا نچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے گئی ، لا تَفْتُلُو ہی تم نے اسے تل نہیں کرنا عَسَی آنُ یَّنفَعُنا اَو نَتَّ بِحَدَّهُ وَلَدُهُ ایا یہ بمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیس گے۔ بیوی کی بات من کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ بیوی کی بات من کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھریہ تو ہماری عقل می خوات ہم اسے نہیں جھینے گا۔ کیونکہ ہمارا ممنونِ احسان ہوگا۔ اس نے کہا ہے محکومت ہم سے نہیں چھینے گا۔ کیونکہ ہمارا ممنونِ احسان ہوگا۔ اس نے کہا ہے محکومت ہم سے نہیں کرتے ۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں بھیل کے اس کونگ کروانے والا کتنے آرام سے دھوکہ کھار ہا ہے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب بیسنا تو وہ خوش ہوگئ اور کہنے گئ فُرٹ عَیْنِ لِی وَ لَکَ کہ بیمیری اور تیری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا فیسٹ ٹ عینسنِ لَک بیتیری آئکھوں کی تو ٹھنڈک ہے آئو ٹھنڈک ہے آئا کہ ایک بیوی نے فرٹ عینن لیک بیا تھا اس وقت اگر لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے فرٹ عینن لِی وَ لَکَ کہا تھا اس وقت اگر فرعون بد بخت صرف ہاں کر ویتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالی اس کو بھی ایک ایک ایک اس کو بھی ایک ایک کہا تھا اس کو بھی ایک لانے کی تو فیق نصیب فرما ویتا۔

چونکہ فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ )خوش ہوئی تھیں اس لئے فرعون نے اس خوشی کی وجہ سے پر وہاں پرموجو د چارسوغلاموں کو آزاد کر دیا۔تفسیر میں ایک عجیب تکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیتم ابھی بچپن میں تھے ،گر جب وہاں پہنچے تو چارسوغلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ای طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں اس آبادی کے لئے نفس اور شیطان کی غلامی ہے آزادی یانے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔

حضرت موی طلع کوکل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے گئی ۔عورتوں نے انہیں دودھ پلانا جاہا گر انہوں نے دودھ نہا۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں وَ حَرَّمُ اَ عَلَیْهِ الْمَوَاضِعَ مِنُ قَبُل اورہم نے ان پردوسری عورتوں کا دودھ حرام فر مادیا تھا۔فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پتیا۔اس نے کہا ، کچھا در عورتوں کو بلاؤ۔ چنا نچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا ۔لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ای حال میں رات گزرگئی۔

ادھ حضرت موی اللہ تعالی والدہ بہت ہی زیادہ پریٹان حال تھیں۔ وکھ اور خم کے ساتھ سے کی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن کا دَثُ لِنَہُ دِی بِهٖ لَوُلَا اَنُ رَبَّطُنا عَلَی قَلْبِهَا اگر ہم اس کے دل پرگرہ نددے دیتے اس کے دل کوسکون نددے دیتے تو وہ اپناراز کھول ہی ہیٹھتی ۔ لیتی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پہ چل ماتا ۔ گویا اللہ تعالی نے ان کوربط قلوب عطافر ما دیا۔ انہوں نے اپنی بٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پہ کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت موی مائی ہی بہن کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پہ کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت موی مائی ہی بہن مور تیں اور وہ بھاگی گئی۔ اس نے فرعون کے کل میں جاکر دیکھا کہ حضرت موی مائی ہی ہیں اور وہ میں ان کو دودھ بلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ میں اور وہ دودھ نہیں بی رہاور فرعون بہت پریشان ہے۔

حضرت موی علیه السلام کی بہن نے فرعون سے کہا، هال اَدُلُکُم عَلْی

آھُ لِ بَیْتِ یَکُفُلُو نَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ نَاصِحُونَ وَ کیا ہِی تہمیں ایسے گھر والوں
کے بارے ہیں نہ بتاؤں کہ جواس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ وہ اس کی اچھی
پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے۔ جب اس نے بید کہا کہ
وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کھٹک گئے۔ چتا نچہ وہ کہنے لگا،
اچھا۔ کیوں خیرخواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موی علیہ السلام کی بہن تھی اس
لئے نہایت بمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گئے گئی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں،
اگر ہم ہی خیرخواہ کہن کریں گے تو پھر آپ کی خیرخواہی کون کرے گا؟ فرعون
اگر ہم ہی خیرخواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیرخواہی کون کرے گا؟ فرعون
کہنے لگا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا، جاؤ جس کوچا ہو بلا کر لاؤ۔

دو تین دن تو اس نے کل بی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جاکر بہوں گی۔ جھے تو محل میں نہیں دیا جا تا۔ فرعون کہنے لگا ، اچھا۔ پھرتم اس بیچے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اپنے گھر جا کرتم اس بیچے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اپنے گھر جا کرتم اس کو دودھ پلاتی رہتا۔ میں نے نزانے سے تمہاری تخواہ مقرر کردی ہے۔ لہذا میں ہر مہینے تمہاری تخواہ بھیج ویا کروں گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ فو کہ دُذنہ اللی اُمّ ہم نے اسے لوٹادیا اس کی ماں کے پاس تھی فرماتے ہیں۔ فو کہ دُذنہ اللی اُمّ میں شندی ہوں۔ و اَلا تَحْوَنُ اور دہ غمز دہ نہ ہو۔ و اِلتَ عَلَمُ اور دہ جان ہے اُن و غد الله حق کے اللہ کے دعدے سے ہیں۔

وَلَكِنَّ اَكْثَرَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ لَيكن اكثر لوك اس بات كونبيل جائة \_

#### دوگناانعام

نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محض حضرت موی طفیقیلم کی والدہ کی طرح اللہ کے وعد بے پر بھروسہ کر سے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ گنا انعام ویں گے۔ صحابہ کرائم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی طفیقیلم اوہ گنا انعام کیسا؟ فرمایا، حضرت موی طفیقیلم کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تخواہ بھی طاکرتی تھی۔

#### ايمان كي حفاظت

ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر کھمل بھروسہ ہونا چاہئے۔ ہم یوں ہو جا کیں جسے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ہمیں سولی پر پڑھا وے یا کوئی زندہ حالت میں ہمارے جسم سے کھال اتارنے کی کوشش کرے، ہم پھر بھی دل میں ایمان کومضبوط رکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان کوئیس نکال سکتا۔

## الثدوالول كي استنقامت

حضرت عمر کے دور خلافت میں دومسلمان کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب کافرلوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کومشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کولل کریں یا کوئی اور سزادیں۔ آپ ان لوگوں کواس طرح قائل کریں کہ بیر آپ کے دین کوافقیار کرلیں۔ کیونکہ ان کے چیروں سے الیی بہادری نیکتی ہے کہ آپ کی فوج کے سپہ سالار بن سکتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان کواپ وین کی طرف ماکل کرلیں۔ پہلے ابہوں نے ان کو لا لیج دیتے ۔ لیکن جب ویکھا کہ وال نہیں گلتی تو پھر انہیں ڈرایا دھمکایا۔ حتی کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہم تہہیں موت کے گھا شاار دیں گے ، بہتر یہ ہے کہتم ہمارے دین کو قبول کرلو۔ لیکن ان کا جواب یہی تھا۔ فَافَ ضِ مَا أَنْتَ بَحَدَمَ ہمارے دین کو قبول کرلو۔ لیکن ان کا جواب یہی تھا۔ فَافَ ضِ مَا أَنْتَ فَاضِ إِنَّمَا تَقْضِی هٰذِهِ الْحَدَاوُ قَ اللّٰهُ لَیْا ( لَمَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

جب ان کی طرف سے یہ جواب سنا تو وہ شیٹا اٹھے اور پریٹان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بالآخرزی ہوکرانہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایک جگہ تیل گرم کرتے ہیں۔ اور ان ہیں سے ایک کواس میں ڈالتے ہیں، شایداس کی وجہ سے دو سرا ڈر جائے اور ہمارے دین کو قبول کرلے۔ چلو دونوں نہیں تو ان میں سے ایک تو ہاتھ آئی جائے گا۔ چنا نچہ تیل گرم کیا گیا اور ان نووں کواس کے پاس بھا کر ڈرایا گیا کہ آرتم ہماری بات کو قبول نہیں کرتے تو ہم ہمیں اس تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب و یکھا کہ وہ اپنی بات پر جے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کواٹھا کر گرم گرم تیل میں ڈال دیا۔ ہوئے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کواٹھا کر گرم گرم تیل میں ڈال دیا۔ ذر انصور کیجے کہ جب تیل گرم ہوا در اس میں گوشت ڈالا جائے تو پھر کس طرح کہا بہ بنتا ہے اور کیا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ان میں سے ایک جب اس طرح کہا ب بن گئے تو لوگوں نے دوسرے کے چبرے کے تاثر ات دیکھے۔ جب کہا ب بن گئے تو لوگوں نے دوسرے کے چبرے کے تاثر ات دیکھے۔ جب اس طرح کے بیات ان کی آئکھوں میں آنونظر آئے۔ وہ تیجھ گئے کہ یہ پچھ ڈر گئے اسے دیکھا تو ان کی آئکھوں میں آنونظر آئے۔ وہ تیجھ گئے کہ یہ پچھ ڈر گئے اسے دیکھا تو ان کی آئکھوں میں آنونظر آئے۔ وہ تیجھ گئے کہ یہ پچھ ڈر گئے اسے دیکھا تو ان کی آئکھوں میں آنونظر آئے۔ وہ تیجھ گئے کہ یہ پچھ ڈر گئے اسے دیکھا تو ان کی آئکھوں میں آنونظر آئے۔ وہ تیجھ گئے کہ یہ پچھ ڈر گئے

یں۔ چنانچہوہ کہنے گئے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اگرتم ہماری بات مان لوگ تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ چلو پہلے کے ساتھ تو جو کچھ بیش آیا، وہ تو ہم تمہیں تیل میں نہیں ڈالیس گے۔ اس پر ہوگیا، اب اگرتم ہماری بات مان لوتو ہم تمہیں تیل میں نہیں ڈالیس گے۔ اس پر انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ شاید تو سمجھتا ہے کہ میں اس بات سے ڈرر ہا ہوں کہ جیسے تو نے اس کو تیل میں ڈالا ہے اس طرح تو مجھے بھی تیل میں ڈال ورگا، ہرگز ایسانہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آر ہا ہے کہ میری یہ ایک میں جان ہے، جب تم مجھے ایک دفعہ نیل میں ڈالو گے تو یہ تو ختم ہوجائے گ، کی جان ہے، جب تم مجھے ایک دفعہ نیل میں ڈالو گے تو یہ تو ختم ہوجائے گ، کاش! کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانمیں ہوتمیں، تو مجھے اتی دفعہ تیل میں ڈالی اور میں آئی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا۔ سیجان اللہ

## صنف نازك كى استقامت

اس عاجز کو 1994ء میں سمر قند جانے کا موقع ملاتو جامع متجد کلال سمر قند میں خطبہ و جمعہ دیا۔ نماز جمعہ کے بعد چندنو جوان اس عاجز کے پاس آئے اور کہنے گئے، حضرت! آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس عاجز نے معذرت کر دی کہ استے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں۔ مفتی اعظم سمر قنداس عاجز کے ساتھ ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں۔ مفتی اعظم سمر قنداس عاجز کے ساتھ ہی کھڑ ہے تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت! آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے ہاں جانا ضرور ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنا نچہ ہم دہ ستوں سے ملا قات کر کے چل پڑے۔

راستے میں مفتی اعظم بتانے گلتے کہان نو جوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ

اور ککی مومنہ ہے۔ جب کیمونزم کا انقلاب آیا تو اس وفت وہ ہیں سال کی نو جوان لڑی تھی ۔اس کے بعدا بستر سال گز رہکتے ہیں ،اس طرح اس کی عمر نو ہے سال ہو پچکی ہے۔اللہ تعالیٰ نے کیمونزم کے دور میں اتنامضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دہریت کا سلا ب آیا اور ادھریہ نو جوان لڑ کیوں کو دین پر جے رہے کی تبلیغ کرتی تھی۔ان ہے گھنٹوں بحث کرتی اوران کوکلمہ پڑھا کرایمان پہلے آتی۔ہم پریشان ہوتے کہاس نو جوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہےاور پیہ د ہریے تتم کے فوجی اس کی عزت خراب کریں گے اور اسے سولی پر اٹکا دیں مے۔ لہذا ہم اسے سمجھاتے ، بیٹی اتو جوان العمر ہے ، تیری عزت و آبرواور جان کامعالمه ہے، تو اتنا کھل کرلوگوں کواسلام کی تبلیغ نہ کیا کر ۔ مگر وہ کہتی کہ میری عزت و آبرواور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میری جان اللہ کے " راستے میں قبول ہوگئی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔لہٰذابیعورتوں کو تکطیعا م تبلیغ کرتی رہتی ،حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں وہریت سے تو بہ کر کے دوبارہ مسلمان ہوگئیں ۔ہمیں اس کا ہر وفت خطرہ رہتا ،سب علماء پریثان تھے کہ پیتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہے گا؟ پہتے نہیں کونسا دن ہوگا جب اے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کوسار ہےلوگوں کے سامنے بےلیاس کر کے ذکیل ورسوا کر دیا جائے گا۔گمریہ نہ گھبراتی ، بیان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی ۔حتیٰ کہاس نے ستر سال تک دین کی تبلیغ کی اور بیہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔اب وہ بیار ہے، بوڑھی ہےاور جاریائی پر گلی ہوئی ہے۔اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ یا کستان ہے ایک عالم آئے ہیں۔اس کا جی جایا کدوہ آپ سے گفتگو کرے،اس لئے میں نے کہا کہ آپ انکارند کریں۔ اس عاجز نے جب بیہ سناتو دل بہت خوش ہوا کہ جب وہ الی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کروائیں گے۔

جب ہم اُن کے گرینچ تو دیکھا کہ حن میں ان کی چار پائی پڑی ہوئی تھی اوروہ اس پرلیٹی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اس کے او پرایک بٹی ہی چا در ڈال دی۔ ہم چار پائی سے تقریبا ایک میٹر دوج ہا کر کھڑے ہوگئے۔ اس عاجز نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد عاجز نے عرض کیا ، امال! ہمارے لئے دعا مانگئے۔ ہم آپ کی دعا میں لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں۔ جب اس عاجز نے عرض کیا تو اس نے اس چا در کے اندر ہی اپنے ہاتھ میں۔ جب اس عاجز نے عرض کیا تو اس نے اس چا در کے اندر ہی اپنے ہاتھ الشائے اور بوڑھی آ واز میں سب سے پہلے بید دعا ماگی ''خدایا! ایمان سلامت رکھنا'' یقین سے جے کہ ہماری آ تھے وں سے آ نسوآ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان تن ہی بڑی نعمت ہے کہ سر سال تک ایمان پر محبت کرنے والی عورت اب ایمان تن ہی جب دعا ماگئی ہے تو پہلی بات کہتی ہے' خدایا! ایمان سلامت رکھنا''۔

## سب ہے قیمتی دولت

ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بڑی دولت ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اس لئے ہمیں اس کی حفاظت کی ہر وقت قلر رہنی جا ہے۔ ہم اس ایمان کوفیمتی مجھیں اور اس کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز آئے تو اس کوفوکر گا ویں ۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس نعمت کی حفاظت ما نکا ویں ۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس نعمت کی حفاظت کی تو فیق نسیب فرما۔ جان اتنی کریں کہ اے اللہ! ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی تو فیق نسیب فرما۔ جان اتنی فیمتی نہیں ،عزت اتنی فیمتی نہیں بلکہ ایمان سب سے زیادہ فیمتی ہے۔ اس لئے ہم اللہ تعمیل اللہ کے مجبوب ساتی آئی نے ویکھ بتایا ،ہم اس اللہ تعمیل اللہ تعمیل اللہ کے مجبوب ساتی آئی نے جو چھ بتایا ،ہم اس

#### 

ئے اوپر پکے رہیں ۔ اس ہے انسان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں ہیں شامل ہوجا تا ہے۔

## ایک نو جوان کی استقامت

سمر قند کائی سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کواس عاجزے ملانے کے
لئے لائے اور بتایا کہ بیدہ ہ خوش نصیب نوجوان ہے جوروی انقلاب کے زمانے
میں پانچ مزتبہ اذان وے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ بیس کراس عاجز کو
جیرت ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پرسے کیڑا ہٹا دیا۔
ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے ایک ایک اپنچ جگہ پرزخموں کے نشانات موجود
میں عاجز نے یوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟

اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا، جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کراس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے تھک میں اتنا ہی زیادہ ہنتا۔ ایک وقت میں گئی کپولیس والے مارتے مارتے تھک جاتے مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکنا۔ مجھے بحلی کے جھٹے بھی جاتے مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکنا۔ مجھے بحلی کے جھٹے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لئے۔ مجھے کئی کئی گھٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے بوری پوری پوری رات الٹالٹکایا گیا، مجھے گرم چیز وں سے داغا گیا، میرے ناخن کھنچے کئی مگل میں اس طرح محسوس کرواتا جسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان ہو جھ کر گئے مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان ہو جھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے ایک سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے ایک سال ای طرح گزارا۔ حتیٰ کہ ذاکئر نے لکھ کر دے رویا کہ میشخص پاگل ہے ، اس کا ذبنی تو ازن خراب

ہے، یہ کی کونفصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ لہٰذااب اس کودوبارہ گرفقارنہ کیا جائے۔ چنانچہاس ڈاکٹر کی رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی، میں وہیں دن میں پانچ مرتبہ اذانیں دیتا اور پانچ نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے بڑھ کراس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھا اور اس کی ٹابت قدمی پر رشک کرتار ہا۔

> ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں ہمیں کثنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا

## صحابہ کرام کے نز دیک ایمان کی قدر

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام گوایمان کی نعمت نصیب فر مائی تو انہوں نے اس
کی قدر کی اور اس کی حفاظت کے لئے ہروفت متفکر رہتے تھے۔ وہ فر مایا کرتے
تھے تعلمنا الایمان ٹم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھااس کے بعد پھر
ہم نے قرآن سیکھا۔ میر سے دوستو! وہ ایمان جوسحابہ کرام شنے بدروالے دن
تلواروں کے سایہ کے نیچے پایا تھا آج ہم اس ایمان کو پنگھوں کی شخنڈی ہوا
کے نیچے ڈھونڈ تے پھرتے ہیں۔ کیا اس طرح ایمان مل جائے گا؟ نہیں بلکہ
اس کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دین کی خاطر جان مال اور سب بھے قربان کرنا
پڑتا ہے تب انسان کو ایمان کی حرات نصیب ہوتی ہے۔

### وفت كى ايك الهم ضرورت

یادر کھے کہ آج کے دور میں استے فتنے موجود ہیں کہ جن لوگوں کے دلول میں احد پہاڑ جیسا ایمان ہے وہ بھی ایسے لرزاں اور ترساں نظر آتے ہیں جیسے انہیں ہر لیحے اپنے مرتد ہوجانے کا خوف ہو۔ اور عجیب بآت ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ اس کی حفاظت سے بھی غافل ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ اس لئے ایمان کی اہمیت کا دل میں ہوٹا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔

## شک سے بیخنے کی ضرورت

کفار کی طرف سے اسلامی ملکوں میں جو تنظیمیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہیں۔ اور شک ایک ایسی خطرناک اور بری چیز ہے جوامیان کی بنیا دکو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰ قال اللہ مے دعا ما تگی اور شرک سے پہلے شک سے پناہ ما تگی ،

اللهم انسى اعوذبك من الشك و الشرك و الشقاق و النفاق و سوء الاخلاق

(اے اللہ! میں شک سے، شرک سے، شقاق سے، نفاق سے اور بڑے افلاق سے تیری پناہ جا ہتا ہوں)

اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ذایک المبحتابُ لاریبُ فیہ فید کہ بیدہ میں اللہ تعالی فید کہ بیدہ کا اللہ تعالی فید کے اللہ تعالی نے لاریب فید پہلے کہا اور اللہ دی لِلمُتَقِیْنَ ٥ (البقرة: ۲) بعد میں کہا۔ اس

#### اللهائي ١٩٥٥ (١١) ١٥٥٥ (١٤) ١٤٥٥ (١٤)

کئے کہ اگر شک رہ گیا تو ہدایت نہیں پاسکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کفر کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہیں اور شک پیدا کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔

#### ایمان کے اظہار کرنے کا طریقہ

اگرآپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ مؤمن ہیں تواسے جواب دیجئے افا مومن حقامیں پکامؤمن ہوں۔اس لئے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطافر مائی۔اس میں شک والی کیا بات ہے۔کوئی ڈھل مل بات کرنے کی ضرورت نہیں۔امام شافعیؒ نے جو یہ فرمایا ہے کہ انا مومن انت اللہ تو انہوں نے اپنا انجام اور خاتے پر نظر رکھ کر بات کی ہے۔ یہ علاء کا مقام ہے جب کہ ہم عوام الناس ہیں ،ہمیں ایک ہی بات کی ہے۔ یہ علاء کا مقام ہے جب کہ ہم عوام الناس ہیں ،ہمیں ایک ہی بات کی ہے۔ یہ علاء کا مقام ہے جب کہ ہم عوام الناس ہیں ،ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہئے کہ انا مومن حقا ۔اور یہ بات کرتے ہوئے پاؤں کے بیتے چٹان ہونی چاہئے۔

# مضبوط ايمان كي نشاني

امام رازی نے وجود باری تعالی پرسودلائل جمع کئے۔ ایک مرتبدان کی شیطان سے ملاقات ہوگئی۔ وہ شیطان سے کافی دیر مناظرہ کرتے رہے۔اس دوران انہوں نے فر مایا کہ اے ابلیس! میرااللہ تعالی پرایمان بڑا پکا ہے تو مجھے بہکا نہیں سکتا۔ ابلیس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بیسا منے دیہاتی کھیت میں بل چلا رہا ہے اس کا ایمان آ ب سے زیادہ پکا ہے۔ آ ب نے پوچھا، وہ کیسے؟اس نے کہا کہ ابھی تماشا دیکھیں۔ چنانچہ شیطان ایک اجبی محص کی صورت میں اس

دیہاتی کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا کہ خدا موجو دہیں ہے۔ اس نے دوہ بڑی بڑی
گالیاں دیں اور پاؤں سے جوتی نکالی کہ اس کی پٹائی کرے۔ ابلیس وہاں سے
بھاگا اور امام رازی سے کہنے لگا ، دیکھا۔ اس کا ایمان اتنا توی ہے کہ وہ سننا
گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی خدا کے وجو دکا آنکار کرے۔ مرنے مارنے پرتل گیا۔
آپ سے میں نے بحث شروع کی آپ نے دلائل دیے شروع کئے۔ گویا یہ
بات س لی کہ خدا موجو دنہیں۔ اب رہی دلائل کی بات تو میں قوی دلائل دے
دوں گاتو آپ پھل جا کیں گے۔ آپ کے دل میں ذراشک پیدا ہوگیا تو آپ
ایمان سے محروم ہوجا کیں گے۔ آپ کے دل میں ذراشک پیدا ہوگیا تو آپ
ایمان سے محروم ہوجا کیں گے۔

#### ایمان جیسے چٹان

یا در کھنا ، کہ جو چیزیں ہلکی ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ جیسے ککڑی ،گھاس ، تنکے ،کاغذ وغیرہ ۔ کیا چٹا نیس بھی پانی کے ساتھ بہتی ہیں؟ نہیں ، بلکہ وہ پانی کے رخ کوموڑ دیا کرتی ہیں ۔ میرے دوستو! آج بے راہ روی ، فاشی اور عریانی کا دریا بہدرہا ہے ،آپ چٹان بن جائے اس کے ساتھ بہنے کی بجائے اس کے موڑ دیجئے ۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو

الحمد لله بهم مؤمن ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ بیاس کمال والے پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں بینعت عطا کردی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس نعمت بر کھے ہوجا ئیں اور پوری زندگی اس ایمان کی محنت پرلگا دیں ، پھر و کھنا کہ اللہ رب العزت کی طرف ہے کیسی مدداور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ و کھنا کہ اللہ رب العزت کی طرف ہے کیسی مدداور رحمت نصیب ہوتی ہے۔

### قلت اور کثرت کا چکر

ایمان قلت اور کثرت کونہیں ویکھنا۔ ابھی ایک آ دمی کہدر ہاتھا کہم بہت تھوڑے ہیں، ارے تھوڑے لوگوں کا کیا ؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تک مُم مَن فَغَهُ المِلهُ عَلَمَتُ فِئهُ کَثِیْرةً بِاذُنِ اللّٰهِ وِ اللّٰهِ مَعِ الصّٰبریٰنَ ٥ (البقرة: ٢٣٠) جب الله عَلَمَتُ فِئهُ کَثِیْرةً بِاذُنِ اللّٰهِ وِ اللّٰهُ مَعِ الصّٰبریٰنَ ٥ (البقرة: ٢٣٠) جب الله علم العزت کی مدوشامل حال ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی مدوشامل حال ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی مدوشامل حال ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ہے بازمروا دیا کرتے ہیں۔ اس لئے تعداداور وسائل کونه دیکھیں بلکہ اللہ تعن کی مدوکودیکھیں، جب مدواتر آئے گی تو انشا، اللہ کا میا بی حاصل ہوجائے گی۔ کی مدوکودیکھیں، جب مدواتر آئے گی تو انشا، اللہ کا میا بی حاصل ہوجائے گی۔

# اسلام اورا بمان کی کیفیت میں فرق

اسلام لانے کا مطلب فر ما نبرداری کے لئے تیار ہوجانا ہے۔ ایک منافق آدی اگر ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے تو اس کومسلمان کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فقط کیفیت کا فرق ہے۔ اسلام کاتعلق ظاہر سے ہاور ایمان کاتعلق باطن سے ہے۔ جوکوئی آدی ریا کاری یا دھوکہ دینے کی نبیت سے کلمہ پڑھے تو شرع شریف میں اس کومسلمان سمجھا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوگا۔ جیسے کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوگا۔ جیسے کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے گئی و آفا آفا آبا معکم اِنگما نکوئ مسئم نے وُن ۵ (البقرہ: ۱۲) جب وہ اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے میں تھے ہیں کہ ہم تبہارے ساتھ ہیں ،ہم مسلمانوں سے نداق کرتے تھے۔

#### منافقين كااحسان جتلانے كاواقعه

بنواسد نامی ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کرکلمہ پڑھااورحضورا کہ مٹائین کے سامنے اپنے ایمان لانے کا احسان جتلانے لگے۔ درحقیقت وہ دل ہے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ مال د نیوی کی منفعت حاصل کرناان کا مقصد تھا۔لہٰذاوہ کہنے لگے کہ بید وسرے قبیلے والے آپ سے لڑا ئیاں لڑتے رہے اور بعد میں مسلمان ہوئے ،کیکن ہم لوگ بغیرار ائی کے مسلمان ہو گئے ہیں۔اس پراللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا فیسل لیے تُدومِنُوْا وَ لَكِنْ فُوْلُوْا اَسْلَمْنَا آپ كهدو يَجِحَ كَيْمَ ايمان بَهِين لائِ بلكه يول كهوكه بممسلمان موئ بين \_وَ لَـمَّا يَـدُخُول إِلايْمَانَ فِي قُلُوُ بِكُمُ اورابَهِي تمهار حداول مين ايمان كامل پيدائمين موا وَ إِنْ تُسطِينُ عُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اورا گرتم اطاعت كرو كے اللہ اور اس كے رسول مُؤْنِيَنِم كى تو كلا يَسلِمُ مُحْمَمُ مِنْ اَعْهِ مَهِ الكُمْ شَيْنًا وه كمي نه كري كاتمهار بكاموں ميں يجھ بھي إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَّحِيْمٌ ٥ (الحجرات:١٨) بِ شك الله تعالى بخشنے والا اور رحم كرنے والا ب--ان آیات برغور کیا جائے تو پہۃ چاتا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اینے زبانی دعووں کے ساتھ ساتھ اسے اعمال سے اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں۔زبان سے تو ہم دوسروں کو بھی نفیحت کررہے ہوتے ہیں کیکن ہمارے مل ہے کتنے لوگ نصیحت یا تے ہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

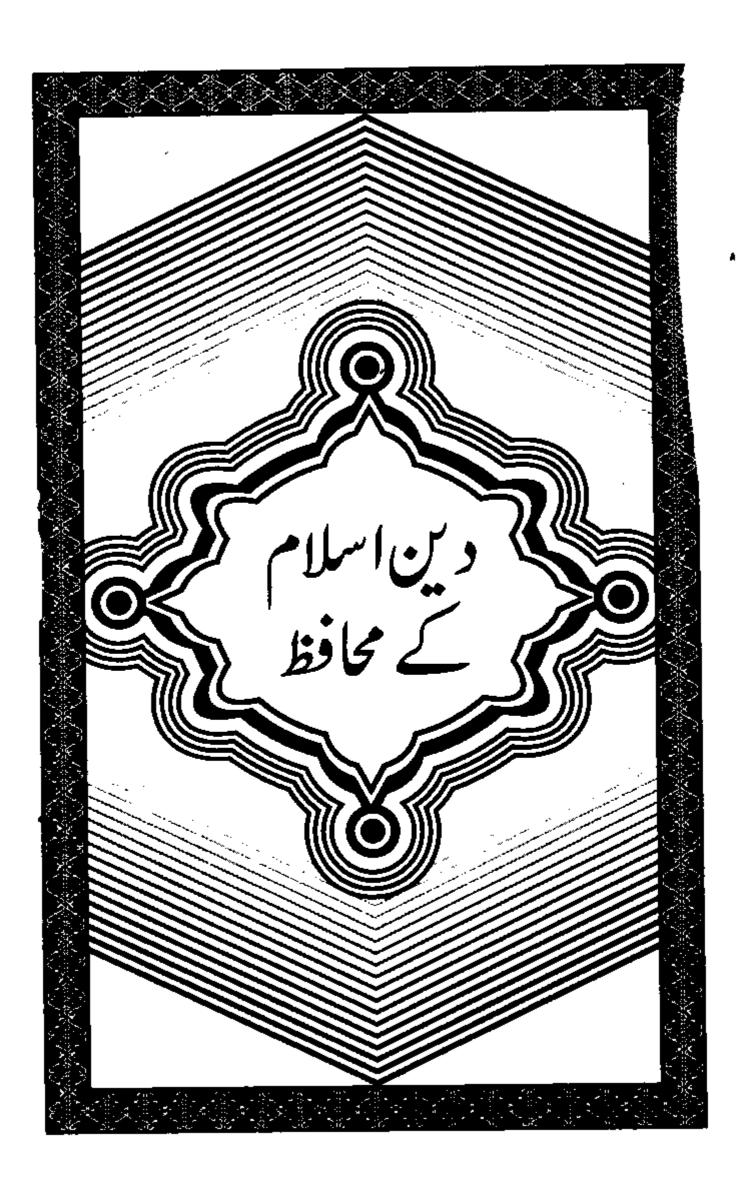

معابہ کرام کے سے بید ین تابعین نے سیکھا اور تابعین کے سیکھا اور تابعین کے سیکھا اور تابعین کے سیکھا ۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے ۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ توانز کے ساتھ پہنچا ہے ۔ ہم رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشیٰ میں بات کر رہے ہیں کہ ہماراایک علمی شجرہ ہے ۔ یہ ایک ایساعلمی تعلق رہے جو نبی اکرم ماڑ کی آئے ہے جاتا ہے اور ہمارے ان ہے جو نبی اکرم ماڑ کی آئے ہے جاتا ہے اور ہمارے ان اسا تذہ تک پہنچتا ہے جن سے ہم نے دین سیکھا ہے۔

# دین اسلام کے محافظ

اَلُحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ! اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ وَ وَ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتَحُفِظُوا مِنُ كِتَبِ اللَّهِ وَ كَانُوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ٥

مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

#### سعادتوں كامخزن

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیا میں دو چیزیں لے کرآئے۔ ایک روشن کتاب اور دوسری چیزروشن دل۔ ایک چمکنا ہوا دل اور دوسرا و کہتے ہوئے اخلاق، ایک علم کامل اور دوسراعمل کامل۔ کا کنات کی جتنی بھی سعادتیں ہیں وہ علم اور عمل کے اندر ہی رکھی گئی ہیں۔

#### انحطاط كادور

آج کا دورعلم اورعمل کے انحطاط کا دور ہے۔ ہماری نو جوان نسل علمی طور پر اور علم اور علم اور علم اور علی ہے ۔ ہماری نو جوان نسل علمی طور پر اور علم طور پر دین ہے دور ہوتی جا رہی ہے ۔ ہر آنے والا دن یہ فاصلے بر حماتا جارہا ہے۔ یہ ہم سب کے لئے لیحہ وقکریہ ہے۔

صحابه کرام فظیدی گواہی

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام اللہ رب العزت کی طرف ہے جودین لے کرآئے

آپ النوائی نے اس کوٹھیک ٹھیک صحابہ کرام ﷺ تک پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ جب ججۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام ﷺ کے مجمع سے گواہی ما تکی تو ایک لا کھ چوہیں ہزار صحابہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر ہزار صحابہ ﷺ نے تقسدین کی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ ماٹی آپ من آپائے آسان کی طرف دیکھے کرفر مایا ،اے اللہ! گواہ ہوجا ہے۔

# نبی ا کرم ملی آیم کے علم عمل کے محافظ

صحابہ کرام ﷺ نے مخبوب مُنْ اَیّن اللہ سے اس وین کوسیکھا اور اس کومملی جامہ بیہنا یا۔وہ نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے علم عمل دونوں کے محافظ ہنے۔انہوں نے دین کواینے دیاغ میں بھی محفوظ کیا اوراینے اعضاء وجوارح میں عمل کی شکل میں بھی محفوظ کیا ۔ گو یاعلم سینوں میں بھی محفوظ ہوا اور سفینوں میں بھی محفوظ ہوا ۔ صحابه کرام ﷺ کی جماعت نبی علیه الصلوٰة والسلام کی اداؤں کی محافظ تھی۔ وہ عشاق کا مجمع تھا،اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت تھی ۔ وہ نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام کو جو پچھ کرتے دیکھتے تھے وہ خود بھی اسی طرح کرتے تھے ۔ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیو کے سنتوں برعمل کرنے کا اس حد تک شوق ہوتا تھا کہ ان کی حال ڈھال اور گفتار رفتار ہر چیزنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق ہوتی تھی ۔ باہر ملکوں ہے تجربہ کاراور جہاں دیدہ قتم کے لوگ نبی عليه الصلوة والسلام سے ملئے كيلئے آتے تھے اور نبی عليه الصلوة والسلام محفل میں تشریف فر ماہوتے تھے تگر سب لوگ اینے ظاہرا عمال وافعال ، گفتار ورفیار اور شخصیت میں اس قدر ایک جیسے ہوتے تھے کہ ان کو بوچھٹا پڑتا تھا کہ آپ میں سے اللہ کے نبی مٹھی ﷺ کون ہیں ؟ حقیقت یہ ہے کہ نقل اصل کے اتنا

قریب ہو چکی تھی اور تالع اپنے متبوع کے اتنا قریب ہو چکے تھے کہ دونوں کے درمیان فاصلے سمٹ چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہچان نہیں ہوتی تھی۔

# آ قااورغلام میں حیران کن مماثلت

ہجرت کے موقع پر جب بی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اور سید تاصد بق اکبر ﷺ
مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں کے دید ووائش رکھنے والے لوگ دونوں حفرات کو
ا تے ہوئے ویکھتے ہیں تو وہ پہچان نہیں کر پاتے کہ ان میں آ قاکون ہے اور غلام کون ہے۔ کیونکہ وہ دونوں فلا ہری رفتار وگفتار اور کر دار میں ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ حتی کہ مدینے کے لوگ آ کے ہو ھکر سیدنا حضرت صدیق اکبر ﷺ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی مصافحہ کرتے رہے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ مجبوب ما ٹھینی آس وقت تھکے ہوئے ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کے بوج ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کے بوج ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کے بوج ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کے بوج ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کہ بیار ک کے بوج ہیں ہوئے ہیں اس لئے ان کومزید نہ تھکنا کے بوج ہیں میں کے بوج ہیں کو وہ اللہ کا نمی بھی کر جیران ہوئے کہ جس کو وہ اللہ کا نمی بھی کر میں مصافحہ کرتے رہے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چا در اپنے مجبوب ما ٹھی آئے کے مرح میں مصافحہ کرتے رہے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چا در اپنے مجبوب ما ٹھی آئے کے مرح میں اس کے اور تان دی۔ تب پیت چلا کہ آ قاکون تھا اور غلام کون تھا۔

#### حضرت عبدالله بن عمر في اوراتباع سنت

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے سفر پر چلے۔ راستے ہیں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر روکا ، نیچ آتر ہے اور ویرانے میں ایک طرف کو اس طرح گئے جیسے کوئی آ دمی قضائے حاجت کے لئے جاتا ہے ، پھرایک جگہ پر بیٹھے گئے ۔ لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ، مگر وہ فارغ بیٹھے گئے ۔ لگتا یوں تھا کہ فراغت حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ، مگر وہ فارغ

نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی واپس آگئے اور اونٹ پر بیٹھ کرآگے چل پڑے۔
ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کے اس عمل کی وجہ ہے ہمیں رکنا پڑا ہے
عالا نکہ آپ کوفراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ
میں اس لئے نہیں رکا تھا کہ جھے ضرورت تھی۔ بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں
نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ای راستے ہے سفر کیا تھا۔ ای
جگہ پر میرے محبوب التہ نی تھے اور آپ التہ نی اس جگہ پر جا کر
قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔ میرا جی چا اک میں بھی محبوب التہ نی علیہ
کے اس عمل کے مطابق اپنا عمل کرلوں۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ وہ نبی علیہ
السلام کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔ وہ جو پھی بھی محبوب مثل تھے کہ وہ نبی علیہ
سنتے تھے یاان کوکرتے ہوئے و کی سے تھے۔ اس کے مطابق عمل کر تے تھے۔

### فرمان نبوي ملته يتيم كالحاظ

مبحد نبوی میں آبی کا ایک دروازہ تھا۔ جہاں سے اکثر عورتیں آیا کرتی تھیں اور جب عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو بھی بھی مرد بھی اس دروازے سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا ، کتنا اچھا ہوتا کہ اس دروازے کوعورتوں کے لئے جھوڑ دیا جاتا۔ یہ تن کر مردول نے اس دروازے سے آتا جھوڑ دیا ۔ حتی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ان الفاظ کو سنے کے بعد پوری زندگی میں بھی بھی اس دروازے سے مبحد نبوی مل الفاظ کو سنے نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ ، ان کا ایک ایک کام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اداؤں کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا می علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا می علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا عشق عطافر مایا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا عشق عطافر مایا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا عشق عطافر مایا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایسا عشق عطافر مایا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر ہر بات یا در ہتی تھی۔

انہوں نے اپنے د ماغوں میں بھی اس علم کو یا در کھاا ورا پنے جسم کے اعضاء پر بھی اس علم پڑمل کے ذریعے سے یا دیں تا ز ہر کھیں ۔

## ايك حبشي صحابي ﷺ اورانتاع سنت

ایک صحابی ﷺ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہ جب بھی نہا کر نکلتے تو ان کا جی حیا ہتا تھا کہ میں بھی اینے سر میں اس طرح درمیان میں ما تک نکالوں جس طرح نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام نکالا کر ہے ہیں ۔لیکن حبشی نژاد ہونے کی وجہ ہے ان کے بال کھنگھریا لے، چھوٹے اور سخت تھے اس لئے ان کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات کوسوچ کر بڑے اداس ہے رہتے تھے کہ میرے سرکو میرے بحبوب مٹائیآئے کے مبارک سرکے ساتھ مشا بہت نہیں ہے۔ ایک دن چولہا جل رہا تھا۔انہوں نے لوہے کی ایک سلاخ لے کراس آ گ میں گرم کی اور ا ہے سر کے درمیان میں اس سلاخ کو پھیرلیا۔ گرم سلاخ کے پھرنے ہے ان کے بال بھی جلے اور جلد بھی جلی ۔اس ہے زخم بن گیا۔ جب زخم ورست ہوا تو ان کوا ہے سر کے درمیان میں ایک لکیرنظر آتی تھی ۔ لوگوں نے کہا ہم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے تکلیف تو برداشت کرلی ہے کیکن مجھےاس بات کی اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میر ہے سرکوا ہے جوب مُٹُنَۃ کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نصیب ہوگئی ہے۔

# بماراعكمى شجره

صحابہ کرام ﷺ سے بید ین تابعین نے سیکھا اور تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ بیالک علمی تسلسل ہے۔ ہم تک جودین پہنچا ہے بیتو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ہم رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشی میں بات کر رہے ہیں کہ ہماراایک علمی شجرہ ہے۔ یہ ایک ایساعلمی تعلق ہے جونبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چانا ہے اور ہمار سے ان اساتذہ تک پہنچتا ہے جن سے ہم نے دین سیکھا ہے۔

# علمائے كرام كا فرض منصبى

الله رب العزت نے دین متین کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے علاء اور مشائخ کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہو وَ المربَّانِیُونَ وَ الاحباد حمر کی جمع ہے۔ جس کامعنی ہے علاء یعنی عالم بالله اور عالم بکتاب الله الله علی الله اور عالم بکتاب الله الله الله عنی کیا ہے بِمَا الله تَحفِظُوا علاء یعنی عالم بالله وَ کَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاء (المائدہ: ۲۳۳)۔ انہوں نے الله رب مین کِتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ چنا نچہ جسے دریا کے بل کے او پر چوکیاں بنی ہوئی ہوتی جی اور وہ پولیس اس کی حفاظت کرتی ہے اس طرح ان علاء نے قرآن پاک کی ہرآیت پر ڈیرے ڈالے ہیں ، جھگیاں بنائی ہیں اور تن علاء نے قرآن پاک کی ہرآیت پر ڈیرے ڈالے ہیں ، جھگیاں بنائی ہیں اور تن من دھن کی بازی لگا کران کی حفاظت کی ہے۔

علائے کرام کسی آ دمی کونہ نؤ کسی بھی آ یت کی ظاہری حالت میں تبدیلی کرنے کی اجازت دیں گے۔ اگر کوئی ایس نے معانی غلط لینے کی اجازت دیں گے۔ اگر کوئی ایس نا پاک جسارت کرے گا تو بیا حقاق حق اور ابطال باطل کر کے دکھا کمیں گے۔ بیان علاء کی ذرمہ داری ہے کہ وہ او پر والوں سے علم سیکھیں اور آ نے والوں تک پہنچا کمیں۔ اس طرح بیدین اس امت میں چلتا رہا ہے۔ الحمد للداس علمی تسلسل کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔

### نوجوان نسل

مدارس میں جو کچھ پڑھایا جا تا ہےوہ آج کی کوئی نئی اختر اعظیمیں ہے ۔ بیہ انہی اکابرین سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں جو آنے والی نسلوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔اس لئے ہرمؤمن پر دوطرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ایک تو خود دین سیکھنا اور دوسرااپی آنے والینسل کودین سکھانا لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بیہ امت این نو جوان نسل کوفرنگی تہذیب کی بھٹی میں جھونک چکی ہے۔ آپ صبح کے وفت و کیھتے ہوں گے کہ سینکڑوں نیجے اور بچیاں شگفتہ اور تروتازہ چہروں کے ساتھ سکولوں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں جارہے ہونتے ہیں ۔ان میں سے کتنے فیصدطلباءایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں تغییریا حدیث کاعلم سیجھنے کے لئے جارہے ہوتے ہیں۔کوئی نسبت بھی نہیں بنتی۔ہم اپنی اولا دوں کوانگریزی تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ اس لئے کہ بیضرورت زندگی ہےاور ہم نے ان کو دینی تعلیم کیوں دلوانی ہے؟ اس لئے کہ بیمقصد زندگی ہے۔لیکن کتنی عجیب بأت ہے کہ ضرورت زندگی کے لئے پوری قوم اینے بچوں کوروزانہ با قاعدگی کے ساتھ بھیجتی ہے اور بچوں کو مقصد زندگی سکھانے کے لئے بھی توجہ ہی نہیں ویتے۔ د نیاوی تعلیم تو ہرگھر کے بیچے سکولوں کالجوں ،گرائمرسکولوں ،انگلش سکولوں اور سائنس کالجز میں یا قاعد گی ہے حاصل کرتے ہیں کیکن یا قاعدہ دین تعلیم نہیں سکھ یار ہے۔

ہماری نو جوان نسل کا دین سنا سنایا ہوتا ہے۔ یا در تھیں کہ سنے سنا ہے دین کی جڑیں گہری نہیں ہوتیں ۔ان کواگر کوئی زیادہ باتو نی بندہ مل جائے گا تو وہ ان کارخ پھیرد ہے گا۔اسی وجہ سے نو جوان وہ فتنوں میں الجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہی تُذیذ ب کا شکارر ہتے ہیں۔ یہ آفت ان پراس لئے آن پڑتی ہے کہ انہوں نے دین با قاعدہ سیکھانہیں ہوتا۔

انہوں نے دیں کہاں سیکھا بھلا جا جا کے مکتب میں پہال سیکھا بھلا جا جا کے مکتب میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں لوگ دین دنیا برابر برابر کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں لیکن عملی طور پر پوری اولا دکو دنیا کی تعلیم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم کے لئے بچین میں ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیرصلیٰ۔ اس طرزعمل کا نتیجہ انہائی ناگفتہ یہ نکلتا ہے۔

## بی اے پاس لڑکی کی زبوں حالی

ہمارے جامعہ میں ایک لڑکی آئی۔ اس وقت اس کی عمر بائیس سال تھی۔
وہ بی اے کر پچکی تھی۔ اس نے جامعہ کی پرنپل صاحبہ سے کہا کہ میری اس میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں کہ آپ جھے خسل کے مسائل سمجھادیں۔ انہوں نے پوچھا، کہ آپ تو تقریباً پندرہ سال کی عمر میں جوان ہوئی ہوں گی ؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کی عمر میں جوان ہوئی ہوں گی ؟ اس نے کہا، بی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کی عمر میں جا قاعدہ خسل تو نہیں کیا کہ تبدیل میں ہوں گی۔ اس نے کہا نہیں میں باقاعدہ خسل تو نہیں کیا کرتی تھی۔ بس جیسے دوسر نہاتے تھے ویسے ہی میں بھی نہالیتی تھی۔ مجھے تو یہ بیس پیتہ تھا کہ خسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نو جوان لڑکی کے نوسال جونا پاکی میں گزرے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور تلاوت بھی کی ہوگی۔ لیکن جب غسل ہی ٹھیک نہیں تھا تو یہ کئاہ کس کو ہوا ہوگا ؟ یقینا اس کے ماں باپ کو ہوا ہوگا۔

#### ماں باپ کےخلاف مقدمہ

اس لئے بھاری ذ مہداری ہے کہ ہم خود بھی اپنی اولا د کے سامنے عملی نمونیہ بن کر دکھا ئیں اور انہیں بھی دین سکھنے پر لگا ئیں۔اگر دین سکھنے برنہیں لگا ئیں گے تو وہ قیامت کے دن ہم پرمقدمہ دائر کر دیں گے قرآن عظیم الثان گواہی دیتا ہے کہروزمحشر جب ان بچوں کوعذاب کے لئے بھیجا جائے گا تو وہ کہیں گے رَبُّنَا إِنَّآ أَطَعُنَا مَادَتُنَا وَ كُبُرَآءَ نَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيلا أَنَّ السَّارِيلا نے اینے بروں کی پیروی کی ..... مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ماں باپ کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹی کھے گی کہاہے بروردگار! میرے ماں باپ نے کہا تھا كه بيني إلميبور ك كورس كراو أين في كرك يقد انبول في كما تها ، بين إ لیڈی ڈاکٹر بن کے دکھا دو، بیس بن گئی تھی۔انہوں نے کہا تھا، بیٹی!تم اب ایم اے کرچکی ہولہذااب المجمایة بھی کر کے دکھا دو ، میں نے کرلیا تھا۔اے اللہ! انہوں نے جولائن دی بھی ہم نے وہ بوری کر کے دکھائی۔ اگر بید تیا کے علوم کی لائن دے سکتے منے فریم ہے تو کہہ سکتے تھے کہ بٹی ! تم قرآن یاک تر جے کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ ہتم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کاعلم حاصل کر کے دکھاؤ۔اے اللہ!اگروہ ممیں یہ کہتے تو ہم کرکے دکھاتے۔انہوں نے ہی جميں راستے سے بھٹکا ویا تھا۔ رَبَّنَا اتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ السّاللہ! ان کو دو كناعذاب ديجيَّ - وَ لَمُعَنَّهُمْ لَعُنَّا كَبِيْرًا (الاتزاب: ١٨) اورا الله! ان پرلعنتوں کی بارش برسا دیجئے ۔ کیونکہ وہ خود بھی ڈوبے تنے اور ہمیں بھی لے ڈ و بے تھے۔اب بتاہیئے کہ جب اولا د کہہ رہی ہوگی کہاے اللہ! ہمارے مال باپ کو دوگنا عذاب دیجئے اور ان پرلعنتوں کی بارش برسا دیجئے تو پھر ہماری

نمازیں کس کام آئیں گی۔اس لئے میہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین خود بھی سیکھیں اوراپی آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچا ئیں۔

### حفاظت دین کی اصل وجه

ہر دور میں دین پر بڑے حملے ہوئے بھی کفار کی طرف سے اور بھی اندر کے منافقین کی طرف سے ۔لیکن جہاں سے بھی حملہ ہوا علماء کی جماعت نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا ۔انہوں نے جانی اور مالی قربانی دے کر دین کی حفاظت فرمائی ۔ یہی وجہ ہے کہ آج چودہ سوسال کا طویل عرصہ گذر نے کے بعد بھی دین اپنی اصلی حالت میں جمارے پاس محفوظ ہے ۔ یہ دین ہم تک طوے کھا کھا کرنہیں بہنچا بلکے قربانیوں کے ذریعے بہنچا ہے۔

# نى اكرم ما المالية للم كى دلدارى

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام گئی جودین پہنچایا اس میں محبوب الحقظیم کو کتنی قربانی دین پڑی۔ ذرا کتابیں کھول کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے آقا الحرزت ان کو میندہی نہیں آتی تھی۔ سینہ گھٹتا محسوس ہوتا تھا اور خود اللہ رب العزت ان کو تسلیاں دیتے تھے۔ فرماتے تھے۔ وَ اصبورُ فَإِنَّکَ بِاَعُینُنا محبوب العزت ان کو تسلیاں دیتے تھے۔ فرماتے تھے۔ وَ اصبورُ فَإِنَّکَ بِاَعُینُنا محبوب العزق آپ مبر کر لیجئے ، وَ اصبورُ وَ مَا صَبُرُکَ وَلَوْ بِیکَ فَاصِبِرُ ایٹ میں ۔ ایک فَاصِبِرُ ایٹ رب کے لئے آپ مبر کر لیجئے ، وَ اصبورُ وَ مَا صَبُرُکَ وَلَوْ بِیکَ فَاصِبِرُ ایٹ رب کے لئے آپ مبر کر لیجئے ، وَ اصبورُ وَ مَا صَبُرُکَ وَلَوْ بِیکَ فَاصِبِرُ ایٹ رب کے لئے آپ مبر کر لیجئے ، وَ اصبورُ وَ مَا صَبُرُکَ وَلَوْ بِیکَ فَاصِبِرُ ایٹ رب کے لئے آپ مبر کر لیجئے ، وَ اصبورُ وَ مَا صَبُرُکَ وَلَا اللّٰهِ وَ لَا تَکُ فِی ضَیْقِ مِمَّا یَمُکُرُونَ ٥ وَانَّ اللّٰهَ مَعْ اللّٰذِینَ اللّٰهُ وَ لَا تَکُ فِی ضَیْقِ مِمَّا یَمُکُرُونَ ٥ وَانَّ اللّٰهَ مَعْ اللّٰذِینَ اللّٰهُ وَ الدّیٰ اللّٰهُ وَ الدّیْنَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ الدّینَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ الدّینَ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ ا

اور مبارک آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح بنچے گرتی چلی جاتی تھیں۔ نہ صرف یہی بلکہ لمبے لمجے سجد بے فرمایا کرتے تھے۔

### ابوجهل كودعوت اسلام

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب ملے آبی ابوجہل کے گر تین ہزار مرتبہ چل کر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ بارش اورطوفان تھا ، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں دیجے پڑے تھے۔ ابوجہل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک من کر ابوجہل نے اپنی بیوی سے کہا ، لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا ہی ضرورت منداس برے موسم میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹار ہا ہے ، اچھا پنہ کرتا ہوں کہ کون ہے؟ میں اس کا سوال پورا کر دوں گا۔ ابوجہل با ہر نکلا تو دیکھا کہ اللہ کے محبوب التہ اللہ کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا ، آپ اس وقت میں آئے سے اس نے بوجھا ، آپ اس وقت میں کہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب میں ہے کہ اللہ کے محبوب میں ہے ایک کے کہ میرے دل میں سے بات آئی کہ کرے کے موم کردیا ہو۔

## صبركىانتهاء

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ کرمہ کے بازار میں سے گزرر ہے تھے۔ چند تو جوانوں نے اللہ کے محبوب ملے آئی ہے کو دیکھااور کہا ،اچھا۔ یہی وہ آدمی ہیں جو ہمار سے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے محبوب ملے آئی ہے کہ کھیرلیا۔ان میں سے کسی بد بخت نے آپ ملے آپ ملے آپ ملے کما مہمبارک کو کھینچا ،کسی شعی القلب نے آپ ملے آپ موتے مبارک کو کھینچا۔ شعی القلب نے آپ ملے آپ ملے موتے مبارک کو کھینچا۔ انہوں نے کپڑے کو کھینچا۔ انہوں نے اللہ کے موب ملے آئی ہے کہ ان کمینوں میں انہوں نے اللہ کے محبوب ملے آئی ہے کہ بہت پریشان کیا ، مکہ کے ان کمینوں میں

ے ایک کمینے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پرتھوک دیا۔ اس کود کیے کر دوسرے نے تھوکا ، جی کہ سب کمینوں نے تھوکا۔ انہوں نے ای پربس نہ کی بلکہ ان میں ایک بد بخت نے مٹی لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر کیچڑ سا بن گیا۔ اتنا پیشنک دی۔ جس کی وجہ ہے واضحیٰ والے چہرہ انور پر کیچڑ سا بن گیا۔ اتنا پریشان کرنے کے بعد جب وہ تھک گئے تو وہ کہنے گی، اچھا ہم دوبارہ آپ ہے بیں۔ سے بوچھیں گے کہ آپ ہمارے لات ومنات کو کسے برا کہتے ہیں۔ سے بوچھیں گے کہ آپ ہمارے لات ومنات کو کسے برا کہتے ہیں۔ سے بوچھیں گے کہ آپ ہمارے لات ومنات کو کسے برا کہتے ہیں۔ سے بوچھیں گے کہ آپ ہمارے لات ومنات کو کسے برا کہتے ہیں۔ ساحبز ادی سیدہ زینب کو پتہ چلاتو وہ پیالے میں پانی لے کر آ کیں۔ جب انہوں نے اباحضور کے چہرہ انور پر کیچڑ بنا ہواد یکھا تو ان کی آکھوں میں آنسو انہوں نے اباحضور کے چہرہ انور پر کیچڑ بنا ہواد یکھا تو ان کی آگھوں میں آنسو آگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کوسلی دی اور فر مایا، بیٹی ! آپ رونہیں، آگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کوسلی دی اور فر مایا، بیٹی ! آپ رونہیں، جس دین کو تیرا باپ لے کر آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر کے اور کیکے مرد ہی کے اور کیکے میں بینی کرر ہے گا۔

# بيٹی ہوتو ایسی ....!!!

اللہ کے محبوب مٹھ آئی فاقے برداشت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھیں۔ انہیں کوئی خیال آیا اور آرھی روٹی لیسٹ کرنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لئے تشریف لائیں۔اللہ کے محبوب مٹھ آئی ہے۔ ملیں۔ آپ مٹھ آئی ہے آیا ہوا؟ محبوب مٹھ آئی ہے آیا ہوا؟ انہوں نے کہا ،اے اللہ کے محبوب مٹھ آئی ہیں نے روٹیاں پکائی تھیں ، سب انہوں نے کہا ،اے اللہ کے محبوب مٹھ آئی ہیں نے روٹیاں پکائی تھیں ، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی تھی ، جب میں روٹی کھانے لگی تو میرے ول میں خیال آیا، فاطمہ! تو خودتو کھارہی ہے، پیتنہیں کہ تیرے والدگرامی کو کچھے میں خیال آیا، فاطمہ! تو خودتو کھارہی ہے، پیتنہیں کہ تیرے والدگرامی کو پچھے میں خیال آیا، فاطمہ! تو خودتو کھارہی ہے، پیتنہیں کہ تیرے والدگرامی کو پچھے

کھانے کو ملا ہوگا یا نہیں۔ لہذا میں نے آدھی روٹی کھائی ہے اور بقید آدھی روٹی آپ کو ہدید کے طور پر پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ سجان اللہ! ایسی بیٹی اللہ تعالی ہرایک کو عطا فر مائے۔ نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام نے روٹی کے اس آدھے جھے کولیا اور اور ایک مکڑ الب مبارک منہ میں ڈال کرفر مایا ، فاطمہ! مجھے متم ہے اس رب ذو الجلال کی جس کے قبضہ وقد رت میں محمد ملی آئیلی جان ہے میں دوٹی کا کوئی مکڑ انہیں گیا۔ اللہ اکم اللہ کے منہ میں روٹی کا کوئی مکڑ انہیں گیا۔ اللہ اکم ! اللہ کے محبوب ملی ایش میں مشقتوں سے دین پہنچایا۔

حضرت بلال ٌيرظلم وستم

صحابہ کرام گوبھی بے حد تکلیفیں دی گئیں۔حضرت بلال گوکٹنی تکلیفیں دی جاتی تھیں ۔سخت گرمی کے موسم میں پپتی ریت پرلٹا کراو پر چٹان رکھ دی جاتی تھی ۔گرانتے ظلم وستم کے باوجو دبھی احدا حد کہتے تھے۔

سيده زنيرةً برظلم وستم

سیدہ زنیرہ "کو بڑھا ہے کی حالت میں اتنا مارا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ابوجہل نے کہا، دیکھا!لات اور منات نے تمہاری بینائی کو چھین لیا۔ سیدہ زنیرہ "نے کہا کو برداشت کرلیا تھالیکن جب ابوجہل نے کہا کہ لات نیرہ "نے کہا کہ لات نے تمہاری بینائی کو چھین لیا تو بھوٹ کررونے لگ گئیں۔

وہ روتے روتے کمرے میں چلی گئیں اور سجدے میں سرڈ ال کریر ور دگار عالم سے فریاد کرنے لگیں کہ پرور دگار! انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری بینائی زائل ہوگئ۔ میں نے آپ کی خاطر ہر تکلیف کو بر داشت کرلیا ،اب یہ مجھے طعنہ وے رہے ہیں کہ لات نے تیری بینائی کولزائل کر دیا ہے۔ اے مالک! جب
بینائی نہیں تھی تب بھی آ ہے نے ہی دی تھی اور جب تھی تو آ ہے نے ہی دالپس لی
تھی میرے مولا! میری بینائی واپس عطافر ماد بیجئے ۔ ابھی انہوں نے سجد سے
سے سرنہیں اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی دوبارہ عطافر مادی۔ سبحان اللہ

# دشمنان دین کے سامنے سیسہ بلائی دیواری<u>ں</u>

ید دین نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام سے صحابہ کرام گئی پہنچااور صحابہ کرام ﷺ سے آگے ہم تک پہنچا۔ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ ہر دوراور ہرز مانے میں چلتار ہا۔ وقت کے بادشاہوں اور مفاد پرست لوگوں نے اس دین کے خزانے پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی ۔ انہوں نے اس کو اپنی من مرضی کے مطابق موڑ نے کی کوشش کی کہ یہ دین ہماری خواہشات کا مجموعہ بن جانے ، مگر اللہ رب العزت کوشش کی کہ یہ دین ہماری خواہشات کا مجموعہ بن جانے ، مگر اللہ رب العزت ان علمائے کرام کو جزائے خیر دیں جو ان کے سامنے چٹان بن کر کھڑ ہے ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو بی نہیں سکتا کہ ہم تہمیں دین کے احکام میں ردو بدل کر نے کی اجازت دیں ۔ اس مشن میں انہیں بردی بردی قربانیاں دین پڑیں۔

## حضرت سعيدبن جبيرهكي استقامت

اییا بھی ہوا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے حضرت سعید بن جبیر گھڑے
ہیں۔ حجاج کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں فنا فی النار کرتا ہوں۔ مگر استقامت کے
پہاڑ سعید بن جبیر گہتے ہیں کہ میں تحجے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی
ہاں وہ ایسے تھے جونڈر ہوکر جابر سلطان کے سامنے کلمہ وقل کہتے تھے۔

# امام اعظم ابوحنيفيه برطلم وسنم

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل کے اندر سے نکلا۔ ان کو Slow Poison دی گئی۔ کیونکہ حکام دیکھ رہے تھے کہ ان کے شاگر دول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہمارے لئے Threat (خطرہ) نہ بن جا کیں۔

# امام ما لک کی جراً ت

امام مالک سے فتو کی ہو چھا گیا انہوں نے حکام کی مرضی کے مطابق فتو کی نہ دیا۔ ان کوسز اکے طور پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کے چہرے پر سیا ہی ال دی گئی۔ پھر وفت کے حاکم نے حکم دے دیا کہ انہیں مدینہ میں پھراؤ۔ لہذا مدینہ منورہ کے امام اور فقیہہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ اب حضرت امام مالک کی جرات دیکھئے کہ کہ فرمانے لگے ، لوگو! تم میں گیا۔ اب حضرت امام مالک کی جرات دیکھئے کہ کہ فرمانے لگے ، لوگو! تم میں سے جو پہچا نتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچا نتا ہے اور جونہیں پہچا نتا ہو بھی من لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ والا یتحافون لو مقالائم دین کے معاطع میں انہوں نے ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پر وانہ کی۔

# امام احمد بن عنبل يرظم وستم

امام احمد بن حنبل کومسکہ خلق قرآن میں ایسے بخت کوڑے لگائے گئے کہ وہ کوڑے ہاتھی کو بھی لگائے گئے کہ وہ کوڑے ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ ان کے جسم پر جہاں کوڑے لگے وہاں کا گوشت مردہ ہوگیا۔اس گوشت کو پنجی کے ساتھ کا ٹ

کروہاں مرہم لگایا گیا۔ وہ دین کی حفاظت کے لئے یوں استقامت کے ساتھ ڈیٹے رہے۔

# چراغ ایمان کی ضوفشانی

دین کومٹانے کے لئے کفر کی اتنی آندھیاں چلیں مگر اللّٰدرب العزت نے پھر بھی ایمان کے جراغ کوجلائے رکھا۔

شکتہ دل ہے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اکھے گا
در قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا

کسی کے روکے ہے جن کا بیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا
چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا
انگریز کے دور میں مسلمانوں کے پاس دسائل نہیں تھے۔ علاء نے
چٹائیوں پہ بیٹھ کر زندگی گزاردی۔ محترم جماعت! انسان اپنی غربت تو
برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کی غربت کو دیکھنا بہت مشکل ہے ۔۔۔۔۔مگر ان علاء
نے خود بھی چٹائیوں پر زندگی گزار دی اور اپنی اولا دوں کو بھی اس طرح
مشقتوں سے نمٹنے کے لئے ذہنی طور پر تیاریا ، گویا ان کے لئے بھی انہی
مشقتوں نے نمٹنے کے لئے ذہنی طور پر تیاریا ، گویا ان کے لئے بھی انہی
الناس کو بتایا کہ ہم اس دین کو سینے ہے لگائے کھیں۔۔

# برصغير ميں فرنگيوں کے ظلم وستم کی انتہاء

جب1857ء کی جنگ آزادی انگریز نے جیتی تو اس نے مسلمانوں کے گردشکنجہ کس دیا۔ انہوں نے مبصرین کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تجزیہ کر کے ہمیں بتاؤ کہ سلمانوں کی تحریکیں کیسے ختم کریں ۔ان مبصرین نے تجزیہ کر کے تین با تیں بتا ئیں اور کہا کہ اگرتم یہ تین کام کرلوتو مسلمانوں کی تحریک ختم ہو حائے گی۔

(۱)مسلمانوں ہے قرآن چھین لو

(۲)علما ء کوختم کر دو۔

(۳)عوام الناس کوانگریزی تعلیم اس انداز ہے دو کہ انہیں اینے رنگ میں

چنانچہ انگریز نے سب سے پہلے قرآن مجید کے لاکھوں سننے صبط کر لئے۔ پھرانہوں نے علماء کے لئے با قاعدہ تحریک چلائی۔اور چودہ ہزارعلماء کو پھالسی دی۔''انگریز کے باغی مسلمان'' کتاب میں لکھا ہے کہ دبلی سے لے کریشاور تک جی نی روڈ کے ارد گار دیلیل اور بڑ کے بڑے بڑے درختوں کے اوپر پھندا انکایا گیا۔علماءکوان پر بھانسی دی جاتی اور ان کی لاشوں کو لٹکنے دیا جاتا۔ کوئی ا تارینے والانہیں ہوتا تھا۔ کئی کئی دنو ں تک لاشیں ننگتی رہتی تھیں تا کہ عوام الناس

کے دلوں میں پیخوف بیٹھ جائے کہ ہم جومرضی بنیں مگر عالم نہیں بنیں گے۔

یا دشاہی مسجد کے درواز ہے ہر پھانسی کا پھندالٹکا یا گیا۔ ڈیوٹی بدل بدل کر علماء کو کیے بعد دیگر ہے چوہیں گھنٹے پھانسی دی جاتی تھی۔ ایک عالم کواٹکا یا جا ۲ ، جب تک اس کی لاش پھڑ کتی رہتی اس وفت تک لوگ منظر د کیکھتے رہتے ۔ جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو جاتی تو پھر دوسر ے عالم کولٹکا یا جاتا۔

ہاغ ( آ زاد کشمیر ) میں منگ کے علاقے میں اب بھی ایک ایسا درخت موجود ہے جس پر دوحضرات سبزعلی اور رملی کولٹکا کران کے زندہ جسم سے کھال و يناسا كانو

ا تار لی گئی تھی ۔اس عاجز کوبعض علماء نے جا کروہ درخت دکھایا بھی ہے۔

#### ایک برتشد دسفر

مولا ناجعفرتھانيسريُّ اپني کتاب'' تاريخ کالا ياني'' ميں لکھتے ہيں کہ ہمارا علماء کا ایک قا فلہ تھا۔انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لا ہور بھیجا۔ مگر جس انگریز نے وہلی ہے لاہور بھیجا اس نے ہمیں فقط متھکڑیاں لگا کیں لہذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی ہے لا ہور پہنچ گئے لیکن لا ہور جیل کا انجارج بہت ہی جابراور متشددشم کا آ دمی تھا۔اس نے کہا، بیمولوی آ رام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے!!!اب میں ان کوسبق سکھاؤں گا کہ بیہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر جھوٹے جھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں جاروں طرف کیل لگوائے ۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے جاروں طرف ایک ایک دو دوانج کے فاصلے پر کیل گئے ہوئے تھے۔ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارےجسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے۔ جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے ، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے ۔ چلتی ہوئی گاڑی پرہمیں پیتہ نہیں ہوتا تھا کہ بریک لگنی ہے یانہیں۔ جب یک دم بریک لگتی تو ہمارے ان زخموں پر پھرکیل جیھتے ۔فر ماتے ہیں کہو ہیں پسینہ بھی نکلتا اورخون بھی بہتا۔سو بھی نہیں سکتے تھے۔ہمیں انہوں نے لا ہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر ا یک ماہ میں طے ہوا۔اور ہم پورامہینہ دن بھی بیٹھے رہے اور رات کو بھی بیٹھے رہتے ۔ اس جگہ پر جمارا پیشاب یا خانہ بھی نکل جاتا تھا۔ مگر جمارے لئے یانی

وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے بدیو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لئے دی کہ ہم نگک آ کر کہہ دیں کہ جی آ پ جو پچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ مگر قربان جا نمیں ان کی عظمتوں پر کہ انہوں نے یہ تکلیف تو ہر داشت کرلی مگر انہوں نے فرنگ کی بات کو ماننا پہندنہ کیا۔

فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ کے اتنے پر مشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پنچے تو وہاں پرموجود حاکم نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کل بھانسی کے بھند ہے پر اڈکا دیں گے۔ جب ہم نے بھانسی کی خبر سی تو ہمارے دل خوش ہوئے کہ اب ہمیں اینامقصود نصیب ہوجائے گا۔

اگلے دن وہ جب ہمیں پھانی دینے کے لئے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے چہروں پر رونق تھی۔ کیونکہ تھکا وٹ ختم ہو پکی تھی۔ ہمارے ترو تازہ پہروں کی رعنائی دیکھ کروہ کہنے لگا،او ملاؤ! تمہارے چہرے پر مجھے تازگی کیوں نظرآ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اس لئے ترو تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہوجائے گی۔ تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہوجائے گی۔ جب اس نے یہ بات نی تو وہ وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی جب اس نے یہ بات نی تو وہ وہ ہیں ہے تو خوش ہیں کہ ان کو پھانی دے دئی حالے گ

چنانچہ اس نے واپس آ کراعلان کیا کہ او ملاؤ! تم خوش ہوکر موت ما نگتے ہوئی ہم میں موت بھی نہیں کالا ہولیکن ہم مہیں موت بھی نہیں ویتا چاہتے ،ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تہمیں کالا یا بھیج ویا جائے۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کھا۔ فرماتے ہیں:

ويداملا) كالمافع (١٦٠ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ويداملا) كالمافع

مستحق دار کو تھم نظر بندی ملا کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

#### ايك صبرآ زمالمحه

فرماتے ہیں کہ اس ہے بھی ہوی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا بینی بھیج رہے تھے اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے ہو وں کو بلوالیا اور ہمیں زنجیروں بیس با ندھکر اور بیڑیاں پہنا کران کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم انہیں منالو، اگر بیہ کہد ویں کہ ہم فرنگی کے غدار نہیں ہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج ویتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رور ہی تھی، بیٹی بھی رور ہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رور ہی تھی، میرا کے جھوٹا بیٹا بھی رور ہا تھا اور میر سے ساتھ لیٹ کر کہدر ہا تھا کہ ایو! آپ بیہ کہد کیوں نہیں ویتے ، بس آپ کہ کر ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لئے اس سے بواصر آز مالی کوئی نہیں تھا۔ جب میرا بیٹا بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کواشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگا وار اس بچے سے کہا، بیٹا !اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں و نیا میں آکر لے گا اور اگر نہ رہی تو تمہارا باپ تمہیں و نیا میں آکر لے گا اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کو ثریر ہماری ملاقات ہوگی۔

میں سلام کرتا ہوں ان علاء کی عظمت کو ، میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت کوجنہوں نے اس قدر قربانیاں دے کر دین کی کشتی کو بح ظلمات کے بھنور سے محفوظ رکھا اور الحمد لللہ ہمارے پاس آج بیددین محفوظ حالت میں موجود

-4

# تعليم نسوال كى اہميت

آج نو جوان سل کو دین پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی بیٹیوں کو دین تعلیم دلوا نا ہے۔ بیرعا جزؤ مہداری سے کہتا ہے کہا گرکسی بندے کے دو بچے ہوں ،ایک بیٹا ہواورایک بیٹی ہواوراس کے وسائل اسنے ہوں کہ وہ ان دو میں سے کسی ایک کو پڑھا سکتا ہوتو اس کو چاہئے کہ بیٹی کو دین کی تعلیم پہلے دلوائے ، اس لئے کہ

''مرد پڑھافر د پڑھا،عورت پڑھی خاندان پڑھا'' جب ایک بچی دین کی تعلیم حاصل کرلیتی ہےتو پھر پورے گھر کے ماحول پراس کا اثر ہوا کرتا ہے۔

# لڑکوں کے بگاڑ کی وجہہ

آئ چونکہ گھروں میں عورتوں میں دین تعلیم کی کمی ہوتی ہے اس لئے بچے گڑت چلے جارہے ہیں۔ آئ کا باپ بیٹیوں کو آئکھ دکھا کر گھر کا پابند بنالیتا ہے مگراپنے بیٹوں پراس کا کوئی تھم نہیں چاتا۔ جس گھر کو بھی دیکھیں لڑکے باپ کے نافر مان نظر آئیں گے۔ پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ پڑھ سکے ، نہ نوکریاں کرتے ہیں نہ بات مانے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو دین نہیں پڑھایا گیا۔

# تعلیم نسواں میں ایک بڑی رکاوٹ

آج اگر مدارس میں پڑھنے کے لئے بیٹیاں تیار ہوتی ہیں تو ماں باپ

رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جیرت ہوتی ہے کہ یو نیورش کے ہاشل میں ان کو اکیلا رکھتے ہیں حالا نکہ وہاں کسی قتم کی کوئی گارٹی نہیں ہوتی کہ وہاں اس کا کیا معاملہ ہے گا۔ اس کے برعکس پر ہیزگاری کے ماحول میں جہاں عورتیں پڑھاتی ہیں وہاں بیٹی کولانے کے لئے رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو مدر سے بھیجتے ہیں۔ یہ فقط اپنے اندر کا روگ ہوتا ہے۔ شیطان ایسا کا منہیں کرنے دیتا۔

# وراثت نبوى ملؤيتينم كى حفاظت

ہمیں چاہئے کہ ہم اس وفت ہے نہت کرلیں کہ اپنی اولا دوں کو با قاعدہ دین کی تعلیم دلوا کیں گے۔ اس ہے ہم نبی علیہ الصلاۃ و السلام کی اس لائی ہوئی نعمت کی حفاظت میں شریک ہوجا کیں گے جس کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعمت کی حفاظت میں برک آنسو بہائے تھے۔ اور جس کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خون بہا۔ اس نعمت کی حفاظت کی وجہ سے ہم بھی قیامت کے دن سرخرو ہوجا کیں گے۔

# مسلمانوں کی کمزوری

ہم نہ صرف اپنی اولا دوں کو دین کی تعلیم دلائیں بلکہ ان کو دین آگے پہنچانے کی بھی تعلیم دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا، بدء الاسلام غریباً و سیعود غریبا اسلام ابتدامیں بھی بے یارومددگارتھااور قرب قیامت میں یہ ایک بار پھر بے یارومددگار ہوجائے گا۔ لوگ اس کا یہ عنی سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کے ور ہوجائے گا۔ لوگ اس کا یہ عنی سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کے ور ہوجائے گا۔ تبیں نہیں نہیں اسلام کے ورنہیں ہے بلکہ اسلام آج بھی اتنا

ہی طاقتور ہے گرمسلمان کمزور ہیں .....جواسلام کاروناروتا ہےوہ دراصل اپنی مسلمانی کا روتا روتا ہے ....اسلام یقیناً اسی طرح مضبوط اور محفوظ ہے جیسے صحابہؓ کے دور میں محفوظ تھا۔ آج الحمد للہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہے بھی ہے، حدیث بھی ہے ، اور ہر چیز محفوظ بھی ہے ۔ لیکن آج بیہ چیزیر بے یارومدوگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی تعلیم کی سر پرستی کے لئے نیچے سے او پر تک حکومتی لوگ سب تیار ہیں ،لیکن مدارس کے لئے کوئی پلاننگ نہیں۔!ب بتاہیئے کہ دین بے یارو مدرگار ہو چکا ہے یانہیں ۔مسلمانوں کے اپنے گھروں میں نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی مبارک سنتوں کو ذیح کیا جاتا ہے اور اس پر دکھ کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر کسی مضمون میں فیل ہو جائے تو باپ اس کو محمرے نکالنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے اور اگر وہی بیٹا سنت نہیں رکھتا یا فرض نمازنہیں پڑھتا یامسجد میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں جاتا تو باپ اس کو گھرے نہیں نکالے گا۔جو بیٹا کما کرلاتا ہے،حلال یاحرام، وہ ماں باپ کی آ نکھ کا تارا ہوتا ہے۔آج ہماری میرحالت ہے۔اس لئے ہم اپنی ذمہ داری کومحسوس کرتے ہوئے خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی دین سیکھنے کی ترغیب دیں۔

### حفاظت دین کے قلعے

یہ جامعات آج کے دور میں دین کی حفاظت کے قلع ہیں، بچون کے ہیں ایک جون کے ہیں ایک جون کے ہیں ایک جون کے ہیں ایک جوں کے اور دینی تعلیم پانے کے لئے اپنی اولا دول کو بھیجئے ۔ ان کی ہر طرح سے معادنت کیجئے ۔ اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آئی گھا الّذِیْنَ المَنْوُ الِنُ تَنْصُرُ وُ اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمْ وَ یُشَیِّتُ اَقَدَامَکُمْ الله کی الله کی مدد کرو گے تو دہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اے ایمان والو! اگرتم الله کی مدد کرو گے تو دہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے

قد موں کو جماد ہے گا۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ ، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے کو چوراور ڈاکو پڑ گئے ہیں جو مدد کی ضرورت پڑی نہیں ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرتم اللہ کے دین کی مدد کر و گئے وہ وہ تمہاری مدد کر ہے گا اور تمہارے قدموں کو جماد ہے کہ آئے ہر بندہ اللہ کی مدد کو اتر تے محسوس نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لئے کہ ہم وین کی مدد نہیں کر رہے۔ اگر بیدوین کی مدد کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ و یکئیٹ افکدامَ کئم کہ وہ تمہارے قدموں کو زمین میں جماد ہے ۔ تو ہمارے لئے وین وین ودنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خود بھی ویندار بنیں اور اپنے بچوں کو بھی

الله رب العزت ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمالے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے بخشش کئے ہوئے گنا ہگاروں میں شامل فرمالے۔ (آمین ثم آمین )

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين .









اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ النَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ النَّهُ أَمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اَلَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اَلَا تَخَافُوا وَ لَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللَّهُ تَعْفَوُنَ وَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْفُونَ وَ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ الْمَعْفُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسِلِين تَشْعَى الْمُرْسِلِين الْعَرْةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسِلِين وَ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِ الْعَزَة عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسِلِين وَ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِ الْعِزَة عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسِلِين وَ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنِ وَ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنِ وَ الْحَمُدُ اللَّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنِ وَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَالْمَالِينِ الْعَلَمِينَ وَ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمَالِينِ وَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالْمَالِينِ وَ الْعَلْمِيْنِ وَ الْمُؤْمِلُ وَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَ وَ الْحَمْدُ اللَّهُ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَ وَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمُولِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَ وَالْمِلْمُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُلْمِينَ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمُولُونَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلِينَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولُونَ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُولِي وَالْمُولُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولُونَ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُونَ وَالْمُولِي الْمُلْعِلَى الْمُولِي الْمُلْمُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُلْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُؤْمِو

# شريعت برجلنے ميں تين رکاوٹيں

شریعت وسنت کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو تمین قسم کی رکاونیں پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلےنفس کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ نفس جاہتا ہے کہ میری ہرخواہش بوری ہو۔ جس طرح چھوٹا بچہضد کرتا ہے کہ میہ بی ہر بات بوری ہونی جا ہے اس طرح انسان کانفس بھی ہرکام میں ضد کرتا ہے کہ میری جا ہت بوری ہونی جا ہے ۔

دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے۔ وہ بھی نیکی کے رائے سے ہٹا کر انسان کو گناہ کے راہتے پر لگا تا ہے۔ وہ روڑے اٹکا تا ہے اور گناہوں کومزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ رشوت لینے والے کے دل میں

#### اعقامت كا فعالم المنافع فع فعالم المنافع فع فعالم المنافع فع فعالم المنافع فع فعالم المنافع فعالم المنافع المنافع فعالم المنافع المنافع فعالم فعالم المنافع فعلم المنافع فعلم

والت ہے کہ میر شوت اپنے لئے تو نہیں لے رہے، آخر یوی بچول کا پیٹ بالنا ہمی تو فرض ہے، گویا اس کے سامنے وہ گناہ کو ہکا کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان حجوث بولتا ہے گر وہ انسان کے ذہن میں سے بات ڈالتا ہے کہ تو نے مصلحتا جموث بولت ہے گر وہ انسان کے ذہن میں سے بات ڈالتا ہے کہ تو نے مصلحتا ہے ۔ حتی کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کا نام'' جموثوں کے ہے ۔ حتی کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کا نام'' جموثوں کے وقت آتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کا نام'' جموثوں کے بین ۔ دنیا دار کے لئے اس کی مناسبت ہوتے ہوں ۔ منیطان کے گر ہر بندے کی مناسبت ہوتے ہول ہیں۔ دنیا دار کے لئے اس کی مناسبت سے اور دیندار کے لئے اس کی مناسبت میں اس کرتا ہے اور نہ بی کوئی سفارش قبول کرتا ہے ۔ ایسا بھی نہیں ہوسکتا کہ آپ شیطان کورشوت دے دیں اور وہ آپ کی جان چھوڑ جائے یا آپ تھوڑی دیر شیطان کورشوت دے دیں اور وہ آپ کی جان چھوڑ جائے یا آپ تھوڑی دیر شیطان کورشوت دے دیں اور وہ آپ کی جان چھوڑ جائے یا آپ تھوڑی دیر کے لئے اس کی خوشا مہ کر لیں اور وہ کہے کہ اچھا، آج کے بعد میں آپ کوشگ نہیں کروں گا۔

تیسری رکاوٹ انسانوں کی طرف ہے آتی ہے۔ کبھی رشتہ دار دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کسی کی شخصیت یااس کی شکل وصورت اچھی لگی اور وہ دل میں بس گیا۔ اب سارا دن اسی کی سوچیس غالب رہتی ہیں۔ روگ پالا ہوتا ہے اور دن رات اسی خیال میں مررہ ہوتے ہیں۔ کسی کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے بھائی بنایا مگروہ قصائی ہوتا ہے۔ بھی اہل خانہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں۔ گئنو جوان جا ہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنا کیں مگر ان کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی ماں باب نہیں جا ہتے اپنا چہرہ بنا کیں مگر ان کی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی ماں باب نہیں چا ہتے کہ گھر میں ٹی وی ہولیکن نیچے ٹی وی نکا لئے ہی نہیں دیتے۔ یہ انسان گوظا ہر

#### كۆلۈكىڭى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىگى كۆلۈكىڭى كۆلۈكىگەن كۆلۈكىگەن كۆلۈكىكى كۆلۈكىكى ك

میں بہت ہی قریبی ہوتے ہیں ،جگر کے ٹکڑ ہے ہوتے ہیں ،آئکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دشمنی کرر ہے ہوتے ہیں کیونکہ شریعت کے خلاف عمل برآ مادہ کرر ہے ہوتے ہیں۔

ان تینوں رکا وٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کرتے رہنے کا نام'' مجاہدہ'' ہے۔ میرمجاہدہ مومن کوساری زندگی کرنا پڑتا ہے۔

## استنقامت كامفهوم

''استقامت''مطلب ہے''کی بات پرڈٹ جانا، جم جانا، گھہر جانا''اللہ رب العزت کو استقامت بہت زیادہ پند ہے۔ استقامت تو یہ ہوگئی کہ مسجد میں بیٹھ کرتو بہ کی ، پھر مسجد کے باہر قدم رکھا تو بھلے بازار میں شکلیں اور صورتیں نظر آ رہی ہوں مگر وہ ان کی طرف دھیان ہی نہ دے اور سو ہے کہ میں نے اب تھی گی۔ بھی تو بہ کرلی ہاں گئے میری آ نکھا ب کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اس طے میری آ نکھا ب کسی خوا کے طرف رکھ دے اس طرح ادادہ کرلیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ، اب ہر مصلحت کوا کی طرف رکھ دے اور جھوٹ نہ ہو لے۔ شیطان کہتا ہے کہ مصلحت ہے ، جھوٹ بولو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہوگا جب کہ دخمان کا وعدہ یہ ہے کہ بچے بولو گے تو فائدہ ہوگا۔

## مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت

آئ اس استقامت کی کی ہے۔ سالکین اکثر اپنے حالات ساتے ہیں کہ تو بہتو کرتے ہیں گروہ تو بہتو ہیں دیتی ۔ بار بار تو بہتو تی ۔ بار بار تو بہتو تی ۔ بار بار تو بہتو تی ۔ بار بار تو بہتو کے ۔ بیا مشائخ کے سے ۔ بیا گامت ہے کہ بار بار تو بہتو کرتے ہیں۔ بیا مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ کہ بار بار تو بہر نے کی تو فیق ملتی رہتی ہے۔ ساتھ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ کہ بار بار تو بہر نے کی تو فیق ملتی رہتی ہے۔

کیونکہ چنگاری اندر ہی اندرسلگ رہی ہوتی ہے، انہیں گناہ میں سکون نہیں ملتا،
ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو پچھ کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ایہ ہے کہ ابھی شاخ ہری ہے۔ جس طرح زمین میں لگا ہوا پودا ہرا ہوتو امید ہوتی ہے کہ اس کی کونپلیں پھوٹ آئیں گی، بالکل ای طرح جس کا رابطہ امید ہوتی ہے کہ اس کی کونپلیں پھوٹ آئیں گی، بالکل ای طرح جس کا رابطہ ایخ مشائخ کے ساتھ پکا ہواس کی شاخ ہری ہوتی ہے۔ اس پر کسی وقت بھی کونپل بھوٹ سے ، استقامت کی زندگی گزار نے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اتر تی ہے۔ یا در کھیں کہ جس آ دمی میں استقامت نہیں ہوتی وہ اللہ کی نظر میں مر دود ہوتا ہے۔

## درخت کےساتھا کیک عجیب مکالمہ

ایک مرتبہ حضرت سری سقطی گرار ہے تھے، دو پہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی۔ وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچ سوگئے۔ پچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آ نکھ کھلی تو انہیں ایک آ واز سائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پہۃ جبلا کہ اس درخت مین ہے آ واز آ رہی تھی جس کے نیچ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالی چا ہے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت انہیں کہدر ہاتھا، یا سری! کن مثلی ،اے سری! تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ یہ آ واز س کر بڑے جیران ہوئے۔ جب پہۃ چلا کہ یہ آ واز درخت سے آ رہی ہیں تیرے جیسا کیے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، ان السفی سی تیر موننی بالاحجار فار میھم بالا شمار اے سری! جولوگ مجھ پر پھر پھر تھی تیر موننی بالاحجار فار میھم بالا شمار اے سری! جولوگ مجھ پر پھر پھر پھینکتے ہیں یوموننی بالاحجار فار میھم بالا شمار اے سری! جولوگ مجھ پر پھر پھر پھر بھی میر حصیا بن

#### نظبات نتیر کی کار اعقامت کا نسبات

جا۔ وہ اس کی ہے بات س کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ گر اللہ والوں کو فراست کی ہوتی ہے لہٰذاان کے ذہن میں فورا خیال آیا کہ اگر ہے درخت اتناہی اچھا ہے کہ جواسے پھر مارے، ہیا ہے پھل دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا ؟ لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ اے درخت! اگرتوا تناہی اچھا ہے تو فسکیف مصیر ک المی الناد ؟ یہ بنا کہ اللہ توالی نے مجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے مری! میر ہا تا ہوں جا می بہت بڑی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی تعالی کو میری وہ خامی بھی تا کہ اللہ تعالی کو میری وہ خامی بھی تا کہ اللہ تعالی کو میری وہ خامی ای نا پہند ہے کہ اللہ تعالی نے بھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی ہوا چلتی ہے میں ایک خامی بھی ایک خامی بھی ایک دیا ہے۔ اللہ تعالی کو میری وہ خامی آئی نا پہند ہے کہ اللہ تعالی نے بھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی ہوا چلتی ہے میں ادھرکو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میر سے اندرا ستقامت نہیں ہے۔ ادھرکو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میر سے اندرا ستقامت نہیں ہے۔

نبی ا کرم ملی آین کو استفامت کا حکم کی لوگ تو اس بات کے مصداق ہوتے ہیں

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

پر ڈٹ جائے جس کا آپ کو حکم دیا ،اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ڈٹ جائیں۔

#### قرآناورعزت

جو بندہ استفامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پرعمل پیرا ہونے کے لئے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان ہماری عز توں اور غلبے کے لئے دنیا ہیں بھیجا گیا ہے۔ لہذا جوفر دقرآن مجید پرعمل کرے گا وہ فردعز تیں پائے گا اور جو جماعت اس پرعمل کرے گی وہ جماعت عن پائے گا۔ جماعت عن پائے گا۔

## صحابه كرام فظينه اوراسباب

صحابہ کرام ﷺ کے پاس اسباب میں سے بہت ہی معمولی چیزیں پاس ہوتی تھیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ الڑنے کے لئے تیار کھڑ ہے ہوتے تھے۔ پور کے شکر کے پاس دو تلواریں تھیں، پھھا ایے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں در ختوں کی شہنیاں تھیں۔ صحابہ کرام ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب ہم نے کفار کے نو جوانوں کود یکھا کہ وہ لو ہے میں ڈو بہ ہوئے تھے تو ہمیں پوس محسوس ہوا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہوئے تھے تو ہمیں پوس محسوس ہوا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہوئے تھے تو ہمیں ایک اللہ علیہ استقامت کے منہ میں تھلائے تعالیٰ نے صحابہ کرام ﷺ کے حوصلے بست نہ کئے بلکہ استقامت کے ساتھ لائے کی تو فیق عطافر مائی۔

## صحابه کرام فظینه کی آ زمائش

الله تعالی نے صحابہ کرام ﷺ کو بہت زیادہ آ زمایا۔ علاء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کی آ زمائش پہلی امتوں کی آ زمائشوں سے بہت زیادہ تلی ہے کے پھران کو انعام بھی پہلی امتوں کی نبست زیادہ ملا۔ عام دستور بھی بہی ہے کہ جب پیر سخت ہوتا ہے تو پھر انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ پہلی امتوں پر جو آ زمائش آ نمیں ان کے بارے میں الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا آ زمایا گیا کہ مَسَّنَهُمُ الْبَائسَآءُ وَ الطَّرَّآءُ وَ ذُلُولُوا حَتَّیٰ یَقُولُ الرَّسُولُ وَ آ نَى اورا تناجی بھوڑا گیا کہ الله (البقرہ: ۲۱۳) ان پرشک دی اور پر بیٹانی اتن الله فی اور اتناجی بھوڑا گیا کہ الله کے رسول می آئی اوران کے ساتھ جوا بمان لانے والے تھے وہ سب پکارا شھے کہ الله کی مدد کب آ کے گی ۔ تب الله تعالی نے فرمایا کہ اکا ان کو اتنا کہ الله کی مدد کب آ کے گی ۔ تب الله تعالی نے فرمایا کہ اکہ ایک کے الله کی مدد قریب ہے۔ یعنی ان کو اتنا کہ اکہ ایک کہ ان کہا گیا گیا۔

ایک آزمائش صحابہ کرام کے پہلی آئی اس آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں پرایک ایساہ فت آیا کہو ڈلنو لؤا فرلنو اللہ شدید کہ اس آرماہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں پرایک ایساہ فت آرمائش کی آزمائش پہلی استوں کی آزمائش کی نسبت زیادہ تھی ۔ کیونکہ ان کے لئے ایک لفظ ذلے لوا استعال کیا گیا گرصحابہ کرام بھی پراتھا اس کئے تین الفاظ استعال کئے گئے چونکہ صحابہ کرام بھی پراتھا اس کئے ان کوانعام بھی براملا۔

## گرتے وفت تھامنے والی ذات

استقامت کے ساتھ شریعت مطہرہ برعمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کیسے www.besturdubooks.wordpress.com

مدوفر ماتے ہیں؟ اے ایک مثال ہے بچھے۔ ایک چھوٹے ہے نیچ کو والد کھڑا کر کے کہتا ہے کہ بیٹے ! میرے پاس آ ہے۔ والد کو پتہ ہے کہ بیہ کمزور ہے اور کم عمر ہے۔ اسے بیب پی پتہ ہوتا ہے کہ بیڈ رجائے گا۔ لہذا والد تیار ہوتا ہے کہ اگر نیو تھے ما تھائے گا اور میری طرف آ نے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو گر نے نہیں دوں گا۔ اس لئے جب بچہ قدم اٹھا تا ہے اور گر نے لگتا ہے تو والداس کو فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت بھی بندے کو اپنی فوراً اٹھا کر سینے ہے لگا لیتا ہے۔ اس طرف بلاتے ہیں کہ شریعت کے داستے پر چلتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس راستے میں تین رکاوٹیں بھی ہیں اور ان رکاوٹوں کی وجہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس راستے میں تین رکاوٹیں بھی ہیں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے بندہ گر بھی سکتا ہے لیکن اگر یہ میری طرف آ نے کی نیت ٹھیک کر لے گا اور بھر نیک نیت ٹھیک کر لے گا اور بھر نیک اس بندے کو گر نے نہیں دوں گا۔ بھر نیک نیک میلے سے اس بندے کو اپناوصل عطافر مادوں گا۔

## استقامت کےسامنے پہاڑ کی حیثیت

ہمارا کام نیک نیتی کے ساتھ شریعت کے رائے پر قدم اٹھانا ہے۔ اگر ہمارے رائے بین رکاوٹوں کے بہاڑ بھی آئیں گے تو اللہ رب العزت ان بہاڑ وں کو بھی ہٹا دیں گے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اے کہا گیا کہا گرتم اللہ کے رائے میں نکلوا ور شہیں جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اور اگرتم اے کھا لو تو تہیں بڑے درجات مل جائیں گے۔ اس کی آئھ کھی تو اس نے اس کی نیت کر لی ۔ لہذا جب وہ صبح اٹھ کر شہر سے باہر نکلا تو اس کی پہلی نظر بہاڑ پر بڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بہاڑ کو تو نہیں کھا سکتا لیکن خواب میں شرط بہتی کہ جو چیز پہلی دفعہ نظر آئے اگر اس کو کھاؤ گے تو تمہیں بڑے درجات میں شرط بہتی کہ جو چیز پہلی دفعہ نظر آئے اگر اس کو کھاؤ گے تو تمہیں بڑے درجات

ملیں گے۔ بھی تو اس کے دل میں خیال آتا کہ میں پہاڑ کو کھا ہی نہیں سکتا۔ لہذا مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بھی خیال آتا کہ نہیں ، جانا میرا کام ہے ، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ چنا نچہ وہ آدمی چلنا رہا، چلنا رہا لیکن اللہ کی شان کہ وہ جیسے جیسے پہاڑ کی طرف قدم اٹھا تا رہا ہرقدم پر پہاڑ جھوٹا ہوتا گیا حتی کہ جب بیشخص قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں گڑکی ایک جھوٹی می ڈلی پڑی ہوئی تھی ۔ اس نے اسے اٹھا کرمنہ میں ڈال لیا ۔۔۔۔ تو استفامت کے ساتھ قدم اٹھا نے پر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی گڑکی ڈلی بنا دیتے ہیں ۔

## صحابه كرام فيفه كى فتوحات كاراز

صحابہ کرام ﷺ کے دلوں میں بیہ بات اتر چکی تھی کہ رکا وٹوں کو دور کرنے والی ذات جمارے ساتھ ہے اس لئے وہ رکا وٹوں کو رکا وٹیس ہی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ان کا کام بس اللہ کے رائے میں قدم اٹھا نا ہوتا تھا۔ای لئے ان کو پھرکا میا بیاں بھی ملتی تھیں۔

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دیے چند وہ لوگ کہ اونوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے اس لئے کہان کواللہ کے وعدوں پر پورایقین تھا ٹمل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے بڑے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے باکر جنگ میں اڑ جاتے تھے باکھڑ جاتے تھے اسی استقامت کی وجہ سے فتو جاتے کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے اسی استقامت کی وجہ سے فتو جاتے کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے اسی استقامت کی وجہ سے فتو جاتے کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے

اعقامة في المسالم المورون من المورون المورون

ان كوفاتح عالم بناديا تھا۔

## الله تعالیٰ کی مدر آنے کی نشانی

میرے دوستو! آج بھی وہی قرآن ہے اور وہی اللّٰد کا فر مان ہے۔اگر ہم شریعت پر استقامت کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کا میا بیاں عطا فر مائیں گے۔ کفار کی بیہ گیدڑ بھبکیاں ہمارا بال بھی بریانہیں کر سکتیں۔ جب اللہ رب العزت کی مدد کسی پلڑے میں آتی ہے تو پھراس پلڑے کو بوری دنیا ہے بھاری بنا دیتی ہےاور اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی مدد آتی ہے تو پھر کشتی کو دریا کی لہروں کے بےرحم تھیٹروں کے رحم وکرم پرنہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کشتی کو کنار ے لگا دیتے ہیں ۔لہذاا یمان والول كوحاميج كه عبضه واعبليه بالنو اجز كےمصداق شريعت كےرائے پر ڈٹ جائیں اورا پنے دانتوں ہے مضبوطی کے ساتھ اس کوتھام لیں ۔لوگ کہیں گے کہ بھو کے مرجاؤ گے ، آپ ان ہے کہیں کہ ہر گزنہیں ،ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور مدد دینے والابھی اللہ ہے ،اگر پوری دنیا کے کفار بھی استھے ہو كرآ جائيں تو وہ ہمارا بال بھى بركانہيں كر سكتے \_ كيونكه مارنے والوں ہے بچانے والا بڑاہے۔

## غزوهُ احزاب میں کفار کی رسوائی

نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے مبارک زمانے میں غزوہَ احزاب میں بھی ایبا ہی ہوا۔ مکہ والے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے چلے اور راستے میں جو قبیلہ ملتا اسے ساتھ لے لیتے۔اسے کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو،اگرنہیں چلو گے تو پھر ہم تم ہے بھی جنگ کریں گے۔ اس لئے لوگ ڈرکی وجہ سے ساتھ چل پڑتے۔ اس طرح بہت سے قبائل ان کے ساتھ مل گئے۔ ادھر جب مدینہ منورہ میں رہنے والے یہود یوں نے سنا تو وہ مسلمانوں کی خواہ مخواہ خیرخواہی کے لئے انہیں آ کرمشورے دیتے کہ إنَّ السَّاسَ قَلْهُ جَمَعُواْ الْکُمْ فَاحُشُو هُمْ (آل عمران ۳۱۱) لوگ تمہارے لئے جمع ہوکر آ رہے ہیں یعنی عالمی برادری جمع ہوکر آ رہی ہے، یکھسوچ لوور نہ وہ تمہارانا م ونثان تک مٹادیں گاور تمہارے لئے زمین شک کر دیں گے۔ گرصحابہ کرام پھے نے جب سنا تو پریثان ہونے کی جبائے ان کے ایمان بڑھ گئے۔ قرآن مجیداس کی گواہی دیتا ہے کہ وَ مَ اللہٰ ایماناً وَ تَسْلِیْمًا (الاحزاب: ۲۲)

## ایمان کی جانچ پڑتال کاوفت

ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے دشمنوں کونہیں جانے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بھی ارشا دفر ماتے ہیں وَ السلّبِهِ اَعُسَلَمُ بِاَعُسَدَآءِ مُحُمُّ

(النساء: ۴۵) اور الله تعالیٰ تمہازے دشمنوں کو جانتے ہیں ۔ہمیں کیا پیتہ کہ کون ظاہر میں ہمارا دوست بن رہاہے اور اندر اندر سے ہماری جڑیں کا ث رہا ہے اور ہمیں ہی جاروں طرف ہے گھیر رہا ہے ۔ اس آیت کے ساتھ ہی ایک خُوْشَخِرى سنادى ، قرمايا ، وَلَـنُ يَسْجُعَلَ اللَّهِ لِلْكَلْفِرِيْنَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيُلا (النساء: ۱۴۱) اور الله تعالیٰ کا فروں کوایمان والوں تک چینچنے کا راستہ ہر گزنہیں دیں گے۔ جیسے بیچے کو کوئی مارر ہا ہواوراو پر سے اس کا باپ آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ ہے بات کرو ، پھر نیچے کو ہاتھ لگا نا۔اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی فر ما رہے ہیں کہا ہےا بمان والو! تمہارا دشمن پہلے مجھے ہے بات کرے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہا گرتم ادھرجاؤ گےتو میری لاش ہے گز رکر جاؤ گے۔مطلب میہ ہے کہ پہلے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، پھرتمہارا قدم آ گے بڑھ سکے گا۔اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بیرکا فرتمہاری طرف آئیں گےلیکن اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے تک چینچنے کا راستہ ہرگز نہیں عطا کریں گے ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں تو پھرہمیں گھبرانے کی کیاضرورت ہے۔ یہی توایمان کی جانج پڑتال کا وفت ہوتا ہے۔ جو کمزوریقین والے ہوتے ہیں وہ کفار کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاتے ہیں اور جوایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب مجاہرین کے لِحَ ارشاد قرمات بين إنَّ اللُّهَ يُسِحِبُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَ أَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّوْصُوصٌ (الصّف:٣)اللّذتعالي السياوُّكول سي محبت كرت میں جواللہ کے رائے میں ایسے قال کرتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی

--

## حضرت خالدبن وليدر ﷺ كى جوانمر دى

# ''فتوح الشام'' كامقام

علامہ واقدی کی ایک کا بام'' فتوح الشام'' ہے۔ اب تو اردوزبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج کل کے ہرنو جوان کو بیہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے ایسے عظیم الشان واقعات بیان کئے گئے بیں کہ ان کو پڑھ کر دل خوش ہوجا تا ہے۔ ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو بیں۔ یا در کھیں کہ الٹد کی مدد کے واقعات پڑھ کر اللہ کے وعدوں پر انسان کا یقین مضبوط ہوجاتا ہے۔ جیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی کیسے مدوفر مائی۔اس حوالے ہے'' فتوح الشام'' کی کتاب کو بڑا مقام حاصل ہے۔

## علمائے کرام کی ذمہ داری

میرے دوستو! اس رائے میں رکاوٹیں آتی ہیں کیکن ان رکاوٹو ل سے ڈ رنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قدم آ گے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ا پیان والوں کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہمارا کام ہے ہمت کے ساتھ قدم آ گے بڑھانا اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا۔ ایک طرف دنیا کے خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذہے ہے اور د نیا بھی میں نے رزق وینا ہے۔ہمیں جا ہے کہہم دنیا کے پیچھے نہ بھا گیں بلکہ ا ہے یرور د گارکوراضی کرنے کی کوشش کریں۔ حالات کچھ بھی بلٹا کھا سکتے ہیں مگرعلا ء کا بیکام ہے کہ وہ خو دبھی شریعت پر جھےر ہیں اورلوگوں کوبھی شریعت پر جے رہنے کی تلقین کریں ۔ کیونکہ اگر علماء کے اندر استقامت ہوگی تو پھرعوام کے اندر بھی استقامت پیدا ہوجائے گی۔ بیدونت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ پہلے بھی جب امت پر ایبا وقت آیا تو علاء نے ہی قدم اٹھایا اور اللہ رب العزت نے ان کی برکتوں ہے امت کوآ ز مائشوں میں سے نکالا ۔ جوآ ز مائشیں اب آ رہی ہیں ان آ ز مائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ علماء کو ہی سبب بنا ئمیں گے۔ يبي قدم اٹھائيں گے اور ہمارے لئے ان مشكلات سے نجات كا سبب بن جائیں گے۔اس لئے علماء کو جاہئے کہ وہ قرآن وسنت کوسامنے رکھیں ۔ کیونکہ قرآن كى رويدان يريبى ذمه دارى عائد موتى ب-و الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ

بِهِ مَا اسْتَخْفِظُوُا مِنُ كِتَبِ اللَّهِ وَ كَانُوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ . الله والول اورعلاء جن كوظم ديا گيا تفاكتب الله كي حفاظت كا \_

الله تعالی ارشادفر ماتے ہیں

وَ كَايِّنُ مِّنُ نَبِي قَسَلَ مَعَهُ رِبِيُّوُنَ كَثِيْرٌ فَهَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمُ فِيُ سَبِيلًا اللهِ (آلَ عَمران: ١٣٨) كه كَتْح بَى انبياء السِيَّرُ رَح بَن كَسَاتُهُ فَلَى اللهِ (آلَ عَمران: ١٣٨) كه كَتْح بَى انبياء السِيَّرُ رَح بَن كَسَاتُهُ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

علماء کی ذ مہداری ہے ہے کہ وہ استفامت کا مظاہرہ بھی کریں اور را توں کو اللہ کے حضور معافیاں بھی مانگیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی تو فر مایا ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمُ إِلاَّ آنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي الْمُولِانَ المُعْفِرِينَ (آل المُران: ١٣٤) المُولِانَ وَنَصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ (آل المُران: ١٣٤) (اور بَين تَقَى النَّي بات سوائے اللہ کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہماری زیاد تیال پخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطافر مادے اور ہمیں کا بت قدمی عطافر مادے اور ہمیں کا فرین یرغلب عطافر مادے)

یوں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ اے اللہ! ہمار ہے کسی گناہ کے سبب
مید درک نہ جائے ۔ گویا دن کے وقت سب علماء کشکر غزی بن جا کیں اور رات
کے وقت کشکر دعا بن جا کیں تا کہ تفرکو پہتہ چل جائے کہ اس کوایمان والوں سے
واسطہ پڑا ہے۔ بلکہ اسے پہتہ چل جائے کہ اسے داسطہ پڑا ہے۔

ا یسے موقعوں پر زنانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔اللّٰد تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ جب ایمان والے اللّٰدے مانگیں گے تو

فَاتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسُنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ (العمران:١٣٨)

(الله تعالی دبنیا کا حصه بھی عطا فرمادیں گے اور آخرت کا بھی اور الله تعالی تو نیکوکاروں ہے محبت فرماتے ہیں)

علمائے کرام کی محترم جماعت! ایسے حالات میں اللہ دب العزت کی ذات پرنظرر کھئے۔

#### لوہے کے <u>چنے</u>

جس دن قرآن پاک کی آخری آسیں اتریں ای وقت ہے آسین ہی اتریں کہ اَلْیَوُمَ یَنِسَ اللّٰذِیْنَ کَفَرُوُا مِنُ دِیْنِکُمُ (المائدہ:۳) آج کے دن ہے کفارتمہارے دین سے ناامید ہو چکے ہیں۔ گویا الله تعالیٰ یوں فرمانا چا ہے ہیں کہ آج کے دن ان کفار کو بے بہت چل گیا کہ بیمسلمان لو ہے کے چنے ہیں اور ان کو چبانا کوئی آسان کامنہیں ہے۔

## الله تعالیٰ کی طرف ہے اعلان جنگ

اللہ تعالی فرماتے ہیں فکلاتنځ فَسُوْهُمُ ان سے نہیں ڈرناوَ الحُسَوُنِی بلکہ
ایک مجھ سے ڈرتے رہنا۔ جب نمارے دل میں ایک اللہ کا ڈرہوگا تو اللہ تعالیٰ
دنیا کے ڈرہمارے دل سے نکال دیں گے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر
نہیں ہوتا وہ پھرا ہے سائے سے بھی ڈرتا ہے ، اندھیرے سے بھی ڈرتا

ہے۔رات کواگر کھڑئی کا پر دہ ہل جائے تو اس ہے بھی ڈرتا ہے بلکہ وہ پیچارہ تو بلی کی میاؤں سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں ،یاد رکھئے کہ جوایمان والوں کوآئکھیں دکھائے گا وہ اللہ سے مقابلہ کرنے جائے گا۔ حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عاد لہی ولیا فقد اذنته للحوب کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میر ااعلان اذنته للحوب کہ جو کوئی ایمان والوں کی طرف میلی آئکھ سے دیکھے گا اللہ اس کی باز وکوئم فرما دیں بی خاور جو انگلی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے باز وکوئم فرما دیں گے۔

#### حضرت ضراربن از ورهيسكاجهاد

فتو آ الثام میں ایک صحابی حضرت ضرار بن از ور بیٹ کے بڑے بجیب واقعات ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس کتاب کے ہیرو ہیں۔ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں مسلسل آٹھ گھنٹے جہاد کرنا پڑا بالآخر کفار کے گھیرے میں آگئے۔ مسلسل آٹھ گھنٹے جہاد کرنے کی وجہ سے ان کا گھوڑ ابھی تھک چکا تھا۔ وہ گھوڑ ہے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ آگے نہیں جاتا تھا۔ جب انہول نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑ اتھک چکا ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑ اتھک چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو میں گرفتار ہوجاؤں گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت اپنے گھوڑ ہے ہو جو کے لئے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نی وقت اپنے گھوڑ ہے اور اس کی بیٹانی پر محبت کا ہاتھ بھیر کر گھوڑ ہے ہے کہا ، اے گھوڑ ہے ! تو تھوڑ کی دیر کے لئے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نی علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضور کے بر جاکھ کے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو ضے پر جاکر تیری شکایت کروں گا۔ جب انہوں نے علیہ الصلو ۃ والسلام کے دو م

یہ الفاظ کے تو وہ گھوڑا ہنہنایا اورا یسے دوڑا جیسے کوئی تازہ دم گھوڑا دوڑتا ہے۔
اس طرح وہ گھوڑا ان کو کفار کے نرغے ہے نکال کر باہر لے گیا۔ سبحان اللہ۔
کچھ وقت کے بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید کھے۔
دیکھا کہ حضرت ضرار کھے گرفتار ہو چکے ہیں تو وہ بڑے جیران ہوئے۔ اشخ میں کچھ سواران کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں ضرار کے بیجھے جانا جا ہے تا کہ میں ان کوآ زاد کر وائے لائیں۔

## حضرت خوله ﷺ کی بہادری

ای نیت ہے وہ چلے ہی تھے کہ انہوں نے گھوڑ ہے پر سوارا یک ایسے مجاہد کو دیکھا جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔اس کے پاس تکوار بھی ہے، نیزہ بھی اور اس کے پاس تازہ دم گھوڑ ابھی ہے۔وہ بھاگ کر بھی ادھر جا تا اور بھی ادھر۔اس کی جوانمر دی کود کیھے کرمجاہد جیران رہ گئے۔

قال کے بعد جب ہم پھر پیچھے ہے تا کہ ہم دیکھیں کہ ضرار ہے گا پہ چلا ہے یا نہیں چلاتو ہم نے دیکھاس مجاہد کا گھوڑا خون آلود تھا۔اس نے اسنے کا فروں کونل کیا کہ اس کا گھوڑا ہجی خوان سے لت بت تھا،اس کا نیز ہاور تلوار بھی خوان آلود تھی ۔ میں نے اس سے بوچھا کہ اے جوانمرد! تو کون ہے؟ آج تو میں سیف اللہ بھی تیری بہادری پر جیران ہوں؟ لیکن اس مجاہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بوچھا مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بھر تیسری مرتبہ کہا کہ میں دیا۔ پھر بوچھا مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بھر تیسری مرتبہ کہا کہ میں امیر لشکر ہوں، میں آپ سے بوچھ رہا ہوں کہ تو کون مجاہد ہے، تو ہمیں جیران کردیا ہے؟

جب تیسری مرتبہ پوچھا تو جواب میں ایک عورت کی آ واز آئی۔ وہ کہنے گئی ، میں ضرار ﷺ کی بہن خولہ ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی گرفتار ہو چکا ہے تو میں نے آ پ سے اس لئے اجازت نہ مانگی تا کہ ہمیں آ پ انکار نہ کر دیں۔ میں نے تلوار اور نیز ہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چیکے ہے آ پ کے لئکر میں شامل ہوگئی۔ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو پھر بہنیں ان کے کام آیا کرتی ہیں۔ میں اس لئے قبال کرنے کے لئے نکل آئی۔ اب میں آ پ سے اجازت چا ہتی ہوں تا کہ میں اس جنگ میں آ پ کے ساتھ جا کر لڑسکوں۔ اجازت چا ہتی ہوں تا کہ میں اس جنگ میں آ پ کے ساتھ جا کر لڑسکوں۔ میرے دوستو! جس قو م کی پر دے میں ہیٹھنے والی عور توں کی جوانم دی کا یہ عالم ہو ، اس قو م کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان بڑی مالم ہو ، اس قو م کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان بڑی اللہ رب المحت ہے۔ جب ایمان کو سامنے رکھ کر بندہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مدد فرما دیتے ہیں۔

#### گھوڑ ہے کی استقامت

اگر ایک مجامد کسی گھوڑ ہے کو اس لئے یالتا ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر جہاد کروں گا تو وہ گھوڑ ایہجا نتا ہے کہ مجھےاس لئے کھلا یا پلا یا گیا تھا کہ میں نے جہاد میں شریک ہونا ہے۔لہذا جب اس کا مالک زرہ پہن کراس پرسوار ہو جاتا ہے اور مکوار ہاتھ میں لے لیتا ہےاوراہے دشمن کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے تو وہ گھوڑ ااگر چہ جانور ہے مگراس میں اتنی فہم ضرور ہوتی ہے کہاب اس وعدے کو یورا کرنے کا وقت آچکا ہے جس کے لئے میرے مالک نے میری خدمت کی تھی۔ چنانچے گھوڑا تیار ہو جاتا ہے۔اس کواییخے سامنے تلواریں اور تیرنظرآ رہے ہوتے ہیں مگر وہ گھوڑ ا گھبرا تانہیں ہے۔لہذا جب اس کا مالک اسے بھا گئے کے لئے ایڑھی کا اشارہ کرتا ہے تو وہ گھوڑا بھا گنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ،سامنے دشمن تیر برساتا ہے ،مگر تیر وتفنگ اور دشمن کے وار سے اس کے جسم ہے خون کے فوار ہے بھی حچھوٹ رہے ہوں تو وہ اس بات کی پروا کئے بغیر ہ من کی صفوں میں گھتا چلا جا تا ہے ۔ وہ اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے مگر وہ ا پنے مالک کے اشار ہے کی لاج رکھ لیتا ہے۔اللّٰدرب العزت کو گھوڑ ہے کی سے استقامت اتنی پیند آئی کہ اس گھوڑ ہے کے یاؤں سے اڑنے والی مٹی کی بھی الله تعالى نے اپنے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ چنانچے فرمایا، وَالْعُ بِدِیاتِ ضَبْحًا. فَالْمُورِياتِ قَدْحًا. فَالْمُغِيُراتِ صُبْحاً ٥ سِحان الله الشهاري تیری عظمت کوسلام کہ تیرے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کی بھی میرا پرورد گارفتمیں کھار ہا ہے۔جس پرور دگار کو گھوڑ ہے کی جوانمر دی اور شجاعت اس قدریسند آئی کہ وہ قتمیں کھا کرقر آن میں اس کے تذکر ہے فر ماتے ہیں تو

جب مومن شجاعت کا اظہار کریں گے تو اللہ رب العزت کو یہ بات کتنی پسند آئے گی۔

## نصرت الہی کے وعدے

میرے دوستو! ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ دین اسلام کی نصرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں۔ کہیں ارشا دفر مایا ، اِنْ تَنْ صُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمْ وَ یُشَبِّتُ اَقُدَامَکُمْ (محمد) کہیں ارشا دفر مایا ، اِنَّا نَسْسُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمْ وَ یُشَبِّتُ اَقُدَامَکُمْ (محمد) کہیں ارشا دفر مایا ، اِنَّا لَسُنُوا فِی الْحَیٰوةِ اللّٰهُ نَیْا (المؤمن ۵۱) اورایک لَسَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوا فِی الْحَیٰوةِ اللّٰهُ نَیْا (المؤمن ۵۱) اورایک مقام پراللہ رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں و من اصدق من الله قیلا کہ کون ہے اللہ سے زیادہ تھی بات کہنے والا۔ میرے دوستو! اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وہ یروردگار یقیناً ہمیں کا میاب فرمائےگا۔

## چٹان بننے کی ضرورت

کے ساتھ بہہ جاتی ہلکی ہوتی ہیں کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ مثلاً کاغذ ،لکڑی اور گھاس پھوس وغیرہ ۔لیکن کچھ چٹا نیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہوتی ہیں ہو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کارخ موڑ دیتی ہیں۔ ہم مومن ہیں اس لئے ہم گھاس بھوس اور شنگے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جا ئیں اور بہتے ہوئے پانی کا رخ بھیردیں۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو آج کفراور بے حیائی کا سیلا ب بڑھ رہا ہے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں اورشریعت وسنت کے مطابق زندگی گز اریں۔

#### حضرت مشاطه بفظينه كى استنقامت

فرعون کے محل میں'' مشاط''نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال
سنوارا کرتی تھی۔ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارر ہی تھی اسی دوران
اس کے ہاتھ سے کنگی نیچے گرگئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام
لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ بہتو میرے والد کومع و دنہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے اللہ پرایمان رکھتی ہے۔ چنا نچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے بو چھا، کیا
علیہ السلام کے اللہ ہرا ممان مانتی ہو؟ اس نے کہا ہر گرنہیں۔ میرا خدا تو وہ ہے جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔

جب لڑگی نے مشاطہ کا دوٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کرا ہے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے کل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کوخدانہیں مانتی۔ بیٹی کی لگی لیٹی با تیں سن کر فرعون غصے میں آگیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا میں در بار میں جا کراس عورت کوالی عبر تناک سزادیتا ہوں کہ یا تو وہ موی علیہ السلام کے الہ کوالہ کہنے ہے باز آجائے گی یا پھراپنی جان ہے باتھ دھو بعضے گی۔

فرعون جب اہنے در بار میں پہنچا تو اس نے اسعورت کوا ہے پاس بلوایا اور کہا،تم موکیٰ علیہ السلام کے الدکوالہ کہنا جھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ، ہرگز نہیں۔اس نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا۔ مگروہ کہنے لگی ، کہا ہتم جو کچھ کر سکتے ہو کرلو، میں جھھے نہیں ہے سکتی ف اقض ما انت قاض ۔اس کا بید لیرانہ جوا بس کرفرعون

نے انا کا مسئلہ بنالیا۔

چنانچے فرعون نے کہا کہ اس کو زمین پرلٹا دیا جائے ۔اے زمین پرلٹا دیا کیا'۔اس کے دونوں ہاتھوں اور یا وُں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تا کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔اسی دوران وزیر آیا اوراس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی جھوٹی سی بچی بھی ہے ،اگراس کی اس بیٹی کواس کے سامنے تل کر دو ، پیاپنی مامتا ہے مجبور ہوکرآ پ کی بات مان جائے گی ۔ چنانچے فرعون نے اس کی دود ھ پیتی معصوم بچی کو گھر ہے بلوایا اور اسے اس کے سینے پرلٹا دیا۔ وہ بچی مال کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کوتمہارے ہی سینے برقتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی وصمکی سن کربھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اتنا ایمان بھر چکا ہے کہ میں اپنی آ تکھوں ہے بیٹی کوخون میں لت پت تڑ پتا تو دیکھ علتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر علتی ۔ چنانچے مشاطہ کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گر دن کا ٹ دی گئی۔جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہر ہا ہواس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہوگئی تو فرعون نے کہا کہا بہم تمہیں قبل کر دیں گے۔ اس نے کہا ،تم جومرضی کرلو ، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی ۔ بالآ خراس عورت کو بھی شہیدکر دیا گیا۔

## حضرت آسيه يفظينكي استقامت

فرعون اس کوشہید کروا کر جب گھر پہنچا نوا پی بیوی حضرت آسیہ ﷺ کہنچ لگا ، آج بیہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کوعبر تناک سزا دے دی ہے۔اس کی بیوی نے کہا ، تیرا ناس ہو ، تو نے ایک معصوم بگی کی جان بھی لی اورایک بے گناہ عورت کا بھی قتل ناحن کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کواس لئے عبر تناک سزادی کہ وہ مجھے خدانہیں تانتی تھی۔ بیس کر حضرت آسیہ ﷺ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی ، بلکہ توایک عام انسان ہے۔

جب فرعون نے بیسنا تو وہ جمران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ ﷺ بیٹی محبت تھی۔ حضرت آسیہ ﷺ واللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عور توں سے چن کراس کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا اس وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنا نچہ فرعون کہ کہنے لگا،تم کیسی با تیس کررہی ہو؟ وہ کہنے لگیس ، میں بالکل ٹھیک کہرہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے ، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موی علیہ السلام تشریف لائے میں ۔ فرعون نے یہ بات نی تو اسے بہت فسم آیا۔ لہذا کہنے لگا کہ میں تمبار ابھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے ۔ وہ کہنے لگا گیس ، تو جو چا ہتا ہے کر لے ، میر سے ساتھ میرا پروردگار ہے ، اب میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کہنے والا ت

جب اس نے بیہ باتیں سنیں تو وہ پھر در بار میں آیا۔ اب پھراس نے لوگوں کو بلوالیا اور کہنے لگا ، دیکھو! بیکتنی بڑی سازش ہوگئی ہے ، موی (علیہ السلام) نے میری بیوی کو بھی بہکالیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مارڈ الول گایا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ بائے گی۔ چنا نچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر در بار میں بلوالیا۔ وہ تو ملکتھی اور اس کے اشار ہے پرنوکر چا کر بھاگ بھا گ کر کام کرتے تے ۔ لوگ احترام کی وجہ ہے اس کی طرف آ نکھا ٹھا کر بھی نہیں و کیھتے

سے ۔ آج وہ فرعون کے در بار میں ملز مہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اسے عالیشان محل میں رہتی ہے ، اتنی نعمتوں میں بلی ہے ، میں نے مجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے ، مجھے اب محل والی ناز ونعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے محبوبہ بنایا ہوا ہے ، مجھے اب محل والی ناز ونعمت والی زندگی ، اب میں پڑے گا ، بہتر ہے تو اب بھی باز آجا اور مجھے اللہ مان لے ۔ وہ کہنے گئی ، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے لہذا میں اپنی بات سے پیھے نہیں ہے سے تانچہ فرعون نے فیصلہ کرلیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔

فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔اب بتاہیۓ کہ اگرکسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کردیں گے،مردکواتی شرم آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندراتر جاؤں ۔ وہ تو بالآ خرعورت تھی اورعورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم وحیار کھی ہوتی ہے ....فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتر وا دیا۔ آپ سوچنے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی ۔فرعون نے کہا ،احچھااگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کاعذاب دوں گا۔ چنانچے فرعون نے کہا کہاس کا منہ میرے کل کی طرف کر کے لٹا دوتا کہ آخری وفت بھی اس کی نگا ہیں میرے کل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں بیہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کوٹھکر اکر ذکیل و خوار ہوکرمرر ہی ہوں ۔لہذااسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔اس کے ہاتھوں اور یاؤں میں لو ہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تا کہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم ہے کھال کو جدا

کرنا شروع کر دو .....اب بتاہیئے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم 'سے کھال اتاری جارہی ہے، نازک بدن ہے گراس کو برداشت کررہی ہے،اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جارہی ہے ....اس طرح اس کےجسم سے کھال اتار دی گئی۔اللّٰہ کی شان دیکھئے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی ،مگرجسم زخم زخم بن چکا تھا۔ فرعون كا دل انجهي تك څھنڈ انہيں ہوا تھا۔ چنانچيو ہ كہنے لگا ،مرچيں لا وَ اور اس کے پورےجسم پر چیزک دو۔حضرت آسیہ ﷺ کےجسم پر مرچیں ڈال دی سنکین تو وہ مجھلی کی طرح تڑیئے لگ گئیں۔اس تڑیئے کی حالت میں انہوں نے الله رب العزت کےحضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ! فرعون کامحل سامنے ہے ، یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کل سے نکال دیا ہے، آج کے بعدتم اس کل میں نہیں جاسکوگی۔اس لئے رَبِّ ابُسِ لِسی عِنْدَکَ بَیْنُسا فِسی الْجَنَّةِ اے یروردگار! مجھےاس کل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر جا ہے وَ نَسَجِينِيُ مِنُ فِرُعَوُنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِينُ مِنَ الْقَوُمِ الظَّلِمِينَ (الْتَحْرِيم: ١١) اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فر ما دیجئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کوشہا دت کے مرتبہ پر فائز فر ما دیا۔ سبحان اللہ۔

## حنرت مشاطه فظيكاانعام

الله رب العزت بھی کیسے قد روان ہیں کہ ان دوعورتوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قابل رشک اجر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج کے وقت جب نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں سے خوشبو آئی ۔ آپ ملی الیک وادی میں سے خوشبو آئی ۔ آپ ملی الیک وادی میں ایک حضرت جرئیل علیہ السلام سے یو چھا، جرئیل! جوخوشبو میں یہاں سے سونگھ رہا

#### 

ہوں دہ تو بڑی انو تھی خوشبو ہے ، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبر ئیل علیہ السلام نے بتایا کہا سے اللہ کے مجبوب مٹائیآئی ! فرعون کے کل میں'' مشاطہ'' نامی جوایک نوکرانی تھی ، یہاں اس کی قبر ہے۔ یہ خوشبواس کی قبر سے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہور ہی ہے۔ سیان اللہ

## حضرت آسيه ﷺ كاانعام

حضرت آسیہ کو کیا انعام ملا؟ حدیث پاک میں ایا ہے کہ بی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ان کی المیہ صاحبہ حضرت خدیجۃ الکبری کی جب آخری کھات میں تھیں تو بی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا، خدیجہ! آپ اللہ تعالی کے پاس جا رہی ہیں، جب جنت میں جا وُ تو وہاں میری ہویوں کوسلام کہنا۔ حضرت خدیجۃ الکبری کی نے جیران ہوکر پوچھا، اے اللہ کے محبوب منظیقہا! میں آپ کی کوئی ہوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی کوئی ہویاں جنت میں ہیں؟ میرے آ قا منظیقہا نے ارشاد فر مایا، دنیا میں آپ جیری پہلی ہوی ہیں مگر مریخ میرے اور آسیہ آپ سے پہلے جنت میں بینے چکی ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بھی میری بویاں بناویا ہے۔ سبحان اللہ

د یکھے کہ اللہ رب العزت کتے قدر دان ہیں کہ حضرت آسیہ ﷺ فرعون کے کل اور اس کی نعتوں کو لات مارتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کوا ہے محبوب المؤلیقی ہوگی ہوں کہ جو اللہ ہو کی بیوی بناویے ہیں۔ پر وردگار! آپ کتنے بڑے قدر دان ہیں کہ جو بندہ آپ کے داستے میں قربانی دیتا ہے آپ اس کی اوقات ہے بڑھ کراہے انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ کہاں وہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی اور جنت میں کہاں وہ اللہ کے مجبوب ماٹی تینے کی بیوی بن کرزندگی گزارے گی۔

## رحمت البي كاسهارا

ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی دین اسلام کی سربلندی کے لئے استفامت کے ساتھ قدم آ گے بڑھا ئیں ۔ اس طرح اللّٰہ رب العزت کی مدد ہمار ہے ساتھ ہوگی ۔ وعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آ ز مائشوں سے محفوظ فر مائے کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔اگر ہم اینے آپ کودیکھیں تو واقعی ڈرلگتا ہے۔اے الله! ہمارے ملے چھ ہیں ہے ، بس تیری رحمت کا ہی سہارا ہے ، ہم نے تو فقط کلمہ پڑھا ہے،اے اللہ! تو اس کلمہ کی لاح رکھ لینا۔اے اللہ! بیہ تیرے چند بند ہےجنہوں نے تیری دھرتی پر دین کا نظام قائم کیا آج بوری دنیاان ہےسرو سامان بندوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے کہتمہارا نام ونشان مٹا کے رکھ دیں گے ۔ اے اللہ! ان کے پاس تو تیرے سوا کوئی سہار انہیں ،میرے مولا! آ ہاان کی پشت بناہی فر ماد بیجئے اوراین مدد کے ساتھ ان کواستفامت نصیب فر ما دیجئے ۔ پروردگار عالم! ہماری زند گیوں کوبھی دین کے لئے قبول فر مالے ، جب تک ہم زنده رہیں ہم دین پر ہی جے رہیں اور جب موت کا وفت آئے تو ہمیں بھی شہادت کی موت آئے۔ (آمین ثم آمین)

و اخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين





# وہ جو بیجتے تھے دوائے دل

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمًّا بَعْدُ! اَعُوِّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان. وَ يَبُقَى وَجُهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلال وَ الْإِكْرَام وَ قَـالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اخَرَ الَّا إِنَّ اَوُلِيّآءَ اللَّهِ لَا خَوُفَّ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمْمُ يَحْزَنُونَ ٥ ٱلَّـٰذِيُنَ امْنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ٥لَهُمُ الْبُشراى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي ٱلاَّخِرَةِ ۚ لَا تَبُدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ٥ و قبال البله تعالىٰ في مقام اخر يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ۗ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بالصَّبُر وَ الصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبرِيْنَ ٥ وَ لَا تَــُهُولُـوُا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتٌ طُ بَـلُ اَحْيَاءٌ وَ لَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ ٥ وَ لَنَبُـلُونَكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوُفِ وَ الْجِوْعِ وَ نَقُصِ مِّنَ الْاَمُوَالَ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّر الصَّبرِيُنَ ۞ الَّذِيُنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنُ رُّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥ و قال رسول الله عَنْ السمرء مع من احب او كما قال عليه الصلوة و السلام.

مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

## ایک عظیم صدمه

آج ہم ایک ایس مجلس میں یہاں اکٹھے ہیں کہ سب کے دلوں پر ایک صد مہ ہے۔ بدایک ایسا صد مہ ہے کہ زندگی میں شاید ایسا شدید جھٹکا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ آج ہمارے دلوں میں ایک ایساغم ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ڈال دیاجائے تو شایدان کے لئے بھی اٹھا نامشکل ہوجائے۔

## رحمت الهي كاپېره

وہ ہستی آج دنیا ہے چلی گئی ہے جن کی دعا ئیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہمیں۔ جس طرح بھیڑ بکر یوں کے گلہ کے لئے ایک نگہبان اور محافظ ہوتا ہے اور اس کی موجود گی میں بھیڑیا یا کوئی اور جنگلی جانور ان بھیڑ بکریوں کونقصان نہیں پہنچا سکتا اس طرح شیخ کی موجود گی میں مریدین کے قلوب پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا پہرہ ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا ،سایہ ،مرشد بہتر است از ذکر حق (مرشد سایہ ذکر حق ہے بہتر ہے)

#### حفاظت کے لئے ایک مسنون دعا

حضرت مرشد عالم" کی شخصیت رجیم وشفیق ذات تھی۔ ہرآ دمی یوں سمجھتا تھا کہ ان کا مجھ ہی ہے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ ان کے خصائل وفضائل ایک محفل میں تو بیان نہیں کئے جا سکتے البتہ آئی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت براصد مہ ہے۔ ہم اس پرصبر کریں الملھ میں تحدہ اس مسنون دعا کے پڑھنے سے اللّدر ب العزب ہماری حفاظت کا تعدہ اس مسنون دعا کے پڑھنے سے اللّدر ب العزب ہماری حفاظت

فرہائیں گے۔

# شیخ کی جدائی کاغم

مرید کوشنے کے ساتھ عشق و محبت کا جتنا تعلق ہوتا ہے اسے شنخ کی جدائی کاغم اس کے بقدر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہرآ دمی کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ سلف صالحین جب اس دنیا سے جاتے تھے تو ان کے مریدین و متوسلین پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ان کے لئے بیغم برداشت کرنامشکل ہوتا تھا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔

#### محبت ہوتو ایسی .....!!!

حضرت عمر کی وفات پرحضرت صہیب رومی شدت عم کی وجہ ہے او نجی آ واز میں رو پڑے اور کہنے گے واعم صواہ ، واحبیباہ ، وا احاہ ، وہرے صحابی نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا ، جی صبر کریں ، ایسانہیں کرنا چاہئے ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں عمر کی موت پرنہیں رور ہا بلکہ میں اسلام کے ضعف پررور ہا ہوں۔

## ايمان كى بقا كا ذريعه

بعض الیی ہمتیاں ہوتی ہیں کہ جن کا وجود لا کھوں انسانوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے آ دمیوں کا دنیا سے اٹھ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ۔الیی شخصیات تو دنیا ہیں انقلاب کی مانند ہوتی ہیں لیکن جو بادہ خواہ تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں ان کے چلے جانے سے زمین کے وہ کھڑے روتے ہیں جہاں پروہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آسان کے وہ دروازے روتے ہیں جہال سے ان کیا درق اتارا جاتا تھا۔ ان حضرات کی جدائی دل پر ایسا زخم کر جاتی ہے جسے کوئی بھی مرہم مندل نہیں کرسکتی۔

جب خواجہ نظام الدین اولیا یکی و فات ہو تی تو امیر خسر و نے ہندی زبان میں چندا شعار لکھے۔ان میں سے ایک مصرعہ بہت مشہور ہوا۔ فر مایا چل خسرو گھر آپ سانج پئی سب دلیں اپنے سانج پئی سب دلیں ایک تاریکی معلوم ہوتی ہے، تو چل اپنے گھر اسے خسر و!سارے دلیں میں ایک تاریکی معلوم ہوتی ہے، تو چل اپنے گھر کی طرف۔

## بيراورمريدكي لازوال محبت

خواجہ نظام الدین اولیا تی ہیر تھے اور امیر خسر و ان کے مرید تھے۔ ان رونوں میں آئی محبت تھے کہ اگر شرع میں اتنی محبت تھے کہ اگر شرع شریف کی اجازت ہوتی تو میں بیدو صیت کرجاتا کہ مجھے اور امیر خسر و کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ قبر میں دفن کیا جائے۔

دوسری طرف امیر خسر "و کابیرهال تھا کہ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیا یہ گئے۔
خدمت میں ایک سائل آیا۔ اس نے سوال کیا ، اس وفت حضرت کے پاس پچھ
نہ تھا۔ لہذا حضرت ؓ نے اپنے جوتے اسے دے دیئے اور کہا کہ یہی جوتے ہی
لے جاؤ۔ جی ہاں جونی ہوتے ہیں وہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیا
کرتے۔

وہ مخص حضرت کے جوتے لے کرجس رائے سے جار ہا تھا امیر خسر وّ ای

راستے سے خواجہ نظام الدین اولیا ہ کے پاس آر ہے تھے۔ وہ جوتے اس سائل کے پاس دیکھ کر پہچان گئے کہ آئ اس سائل کو حضرت کے دربار سے بینیاز ملی ہے۔ چنا نچہ کہنے لگے، بھائی! کیا تم میر ہے ساتھ بیسودا کرنے کے لئے تیار ہو کہ بیہ جوتے مجھے دے وہ اور میں پچھ بیسے تہہیں دے دیتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا چنا نچہ کہنے لگا کہ بیس، بلکہ میں اس کے بدلے آپ سے اتی زیادہ قیمت لوں گا۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شخ کے ۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شخ کے ۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شخ کے ۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شخ کے ۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شخ کے ۔ امیر خسر و نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور ایا ہی خدمت میں حاضر ہوئے۔

امیرخسر ٔواپنے شخ کی محبت میں کہتے تھے

من تو شدم تو من شدی من تن شدن تو جاں شدی

تا کس نه گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

( که میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے اور میں تن بن جاؤں اور تو روح

بن جائے تا کہ بعد میں کوئی بینہ کہہ سکے کہ تو اور میں اور ہوں)

حضرت ليعقوب عليله كاغم

حضرت مرشد عالم کی شفقتیں اور عنا بیتی زندگی بھررلاتی رہیں گی اس <u>گئے</u> سی عارف نے کہا:

عال من درہجر حضرت کم تر از لیعقوب نیست اوں پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام کہ میرا حال حضرت لیعقوب علیہ السلام کے حال سے مختلف نہیں ہے کیونکہ اگران کا بیٹاان سے جدا ہوگیا تھا تو میرے تو باپ مجھ سے جدا ہو گئے ) غورتو سیجئے کے حضرت یعقوب بیٹھ پر کیا کیفیت گزری تھی ،قرآن مجید گواہ ہے کہ و البیطنٹ عیند من المحوزی (یوسف: ۸۴) رور وکران کی آئلهیں مفید ہوگئی تھیں سفید ہوگئی تھیں سند کی تھیں سفید ہوگئی تھیں سند کی تھیں اتنار و ہوگئی تھیں اتنار و سکتے تیے تو باید کی جدائی میں اتنار و سکتے تیے تو باید کی جدائی میں اتنار و سکتے تیے تو باید کی جدائی میں کو کا کار و شکا ۔

## مولا نارشیداحد ً لنگوہیؓ پرشخ کی وفات کااثر

حضرت عابق امداد القدمها جرمکی جب فوت ہوئے تو حضرت مولا نارشید احداد القدمها جرمکی جب فوت ہوئے تو حضرت مولا نارشید احداث کوشنج کے فوت ہوئے گئو ہی کو پندرہ دن تک خون کے اسہال آتے رہے۔ ان کوشنج کے فوت ہوئے پر اتناصد مہ ہوا۔ یقینا یہ ایک فطری بات ہے کہ جس کا جتناتعلق زیادہ ہوا اس پر جدائی کا اثر بھی اتناہی زیادہ ہوتا ہے۔

#### نابغه ءعصرشخصيت

حضہ سے مرشد عالم رحمة الله عليه جيسى ہزاروں خصائل وفضائل والى ذات براروں خصائل وفضائل والى ذات براروں خصائل وفضائل والى ذات براروں میں کوئی ببیدا ہوتی ہوگی۔ان کے تقوی ،ز ہداور علم وعرفان پر مالم اسلام کے مشائخ اور ملاء نے مبرشبت کر دی تھی۔ان کواللہ تعالی نے بوری دنیا میں قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ نصیب کر دی تھی ۔ایسی ہستیاں بار بارد نیا میں نہیں آ ماکر تیں۔

سرود رفت باز آید که ناید اسیم از حجاز آید که ناید اسیم مرآید که ناید مرآید که ناید مرآید که ناید وزگار آید که ناید ولی که ناید

معلوم نہیں کہا لیی نابغہءعصر شخصیّت کو ئی اور ہو گی یانہیں ۔ ای مضمون کو ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا۔

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

## حضرت مرشدعا لم " کے لیل ونہار کی ایک جھلک

میرے پیرومرشدان حضرات میں سے تھے جنہوں نے اپی پوری زندگی
انسی دعوت قبومی لیلا و نھارا کے مصداق اللہ رب العزت کے دین کی
سربلندی کے لئے لگا دی ۔ ان کے سارے دن کا پروگرام رضائے الہی کا
حصول ہوتا تھا۔ ان کی ہروقت کی سوچ ہی یہی ہوا کرتی تھی ۔ ان کی سالکین پر
ہروقت نظر ہوتی تھی ۔ ہرایک پرنظر رکھتے تھے ۔ روک ٹوک کے ساتھ تربیت
کرتے تھے ۔ نلطی پرڈا نٹتے بھی تھے اور عیب کی ستر پوشی بھی کرتے تھے ۔ ان
کے کمالات ایک محفل میں نہیں گئے جا سکتے ۔ اگروہ آج اس محفل میں رونق
افروز ہوتے تو محفل کا رنگ ہی جدا ہوتا۔ ان کے منورا ورروشن چہرے کو دکھ کر
ہمیں تازگی نصیب ہوتی ۔ رحمتیں اور فیوضات نصیب ہوتے ۔

## صحابه كرام بروصال نبوي الثينيتم كااثر

محترم جماعت! بيصدمه فقط جميس بى پيش نبيس آيا بلكه بروس كے ساتھ بھى پیش آيا تھا۔ حضرت انس روايت فرماتے بيں لسما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله سَيْنَوَنِهُ السمدينة اضاء منها كل شنى و لما كان اليوم الذى مات فيه اظلم منها كل شئى كه جس دن رسول الله مَنْ فَيْنَاتِهُم مدينه منوره میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز منور ہوگئ اور جس دن رسول اللہ من آئے نے وفات پائی تو مدینہ منورہ کی ہر چیز پرظلمت نازل ہونے لگی۔ پھر آگ ایک اور بات کہی فرمایا و ما تقصالیدینا عن التواب و انا لفی دفنه من آبا ہم حتی انکونیا و ما تقصالیدینا عن التواب و انا لفی دفنه من آبا ہم حتی انکونیا و ما تقصال اور ہم نے ابھی رسول اللہ من آبا ہم کی وفن کی مثل سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتے دکھ لیا۔ یعنی وہ انوارات و فیوضات نبوت جو حیات مبارکہ میں نصیب ہوتے تھے ان میں انوارات و فیوضات نبوت جو حیات مبارکہ میں نصیب ہوتے تھے ان میں تبدیلی آگئی۔ آج ہمارے او پر بھی بھی کیفیت ہے بیا یک فطری امر ہے۔

## اسوهٔ رسول ملی آین اینانے کی تلقین

جب کوئی مفسر یا محدث یا فقیہ فوت ہوتے اور ان کے مریدین اکشے ہوتے تو وہ بیٹھے اورایک دوسرے سے ملتے وقت بیر آیت پڑھے کَ فَ کَ انَ لَکُمْ فِنْی دَسُولُ اللّٰهِ اُسُورَةً حَسَنَةً اس کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ تمہارے لئے رسول اللّٰه مُنْ فَالِهِ اُسُورَة میں بہترین نمونہ ہے۔ اس پر ایک شاعر نے شعر کھے۔ وہ فر ماتے ہیں

اصبر لکل مصیبة و تنجلد و اعلم بان الموء غیر مخلد و اعلم بان الموء غیر مخلد و اصبر کما صبر الکرام فانها نوب تنوب الیوم تکشف فی غد فاذا اتتک مصیبة یشجی بها واذکر مصاتک بالنبی محمد واذکر مصاتک بالنبی محمد کراورتو جان لے کہ

کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے والانہیں بنا اور تو صبر کر کہ جیسا کہ اکرام اور بزرگ والے لوگ مبر کرتے دہاں گئے کہ مصیبت اگر آج آتی ہے تو بالآخرکل یہ چلی جائے گی اور اے مخاطب! اگر تھھ پرکوئی ایسی مصیبت آجائے جس کی وجہ سے مندکھلاکا کھلارہ جائے تو یا دکراس مصیبت کو جو حضرت محمد منظ ایک کھلارہ جائے تو یا دکراس مصیبت کو جو حضرت محمد منظ ایک کھلارہ جائے تو یا دکراس مصیبت کو جو حضرت محمد منظ ایک کھلارہ جائے گئے ۔ رسول الله منظ ایک عبد الی کے تم سے براکوئی خم مجمی مومن کو چیش نہیں آئی ۔ رسول الله منظ ایک عبد الی کے تم سے براکوئی خم محمد مومن کو چیش نہیں آئی ۔

## انقلاب لانے والی شخصیات کا طرزعمل

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جدائی میں رور وکر برا حال کر لیں؟ کیا آنسو بہاتے چلے جائیں ۔ کیا آئسیں ساون بھادوں کی طرح برتی چلی جائیں؟ اور کیا ہم اسی طرح مغموم حالت میں اپنا وقت گزارتے رہیں؟ نہیں بلکہ ہمیں اس غم پر صبر کرتا ہے اور میہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شخ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں ۔ ونیا میں جو بھی ہستیاں دنیا کوسنوار نے والی ہوتی ہیں ان کی مختیں اور کوششیں محض انفرادی نہیں ہوا کرتیں بلکہ انقلاب لانے والی می شخصیتیں لوگوں کو ایک لائے ممل دیا کرتی ہیں ۔ اور ان کے اندر اس محنت کی جزیں آئی گہری کر دیتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہتے تو ان کے ہنا میں آئی گہری کر دیتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہتے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس راستے کے اور گامزان رہا کرتے ہیں ۔

## سيدناصديق اكبرطابصيرت آموزخطاب

یمی بات تھی کہ جناب رسول اللہ مٹائیآ لیے نے سحابہ کرام گی الیم تربیت کی کہ جب آپ مٹائیآ لیم کی وفات ہوئی تو سحابہ کرام اس نم کی وجہ سے حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کہنے لگے کہ جس نے رہے کہا کہ رسول اللہ میں آئی ہو قات پا گئے ہیں تو میں اس کی گرون اڑا دوں گا۔ حضور میں آئی ہو آئی ہو آئی ہیں۔ لیکن آپ مضور میں آئی ہو اس کے سامنے تھیں ، ایک راستہ متعین کر دیا گیا تھا۔ ایک دستور العمل تھا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اس لئے سیدنا صدیق اکبر گئے دستور العمل تھا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اس لئے سیدنا صدیق اکبر گئے دستور العمل تھا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اس لئے سیدنا صدیق اکبر گئے طب کر کے کہنے لگے ، لوگو ، سنو! اگرتم رسول اللہ میں آئی کے عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ شے تو تھے مو اللہ دندہ کے سامنے آئے ہیں اور اگرتم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ سے اسے بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر

فرمایاوَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاء نُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَجُزِى الشَّكِرِيُنَ ـ

صحابہ کرامؓ فرماتے تھے کہ بیہ آیت ہم پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن برموقع اور محل اس کی تلاوت ہے ہمیں یوں معلوم ہوا جیسے قر آن کی بیہ آیات آج ہم پر نازل ہور ہی ہیں۔

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف ترے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب جب تک کتاب نازل ہونے والی کیفیت نہ بنا کرے تب تک بیگرہ نہیں کھلا کرتی ۔ سیدنا صدیق آکبر" نے کھڑے ہو کر رسول اللہ ملٹی آئیے کے نائب ہونے کاحق اداکر دیا۔ انہوں نے جب بیآیات پڑھیں تو وہ حضرات نم کی اس

#### اللهائة نقير المنافق المنافق

کیفیت ہے نکل گئے جس نے ان کے حواس کو دور کر دیا تھا۔

#### ہماری ذ مہداری

آج ہمارے او پر بھی جدائی کا ایک غم ہے۔اس وقت ہمارے سامنے دو با تیں ہیں ۔ یا تو پیہ کہاس جدائی کے غم ہے ہم ناامید ہوکر بیٹھ جا کیں اور دوسرا رستہ رہے کہ حضرت مرشد عالم ؒ نے اپنی تعلیمات میں جس طرح ہمیں برا گیختہ کیا اور بوری زندگی دین بر کار بندر ہونے کے لئے مستعدر ہے کی تعلیمات دیں ہم ان تعلیمات کوسا منے رکھتے ہوئے ہم نئے عزم کے ساتھ اس پر قدم اٹھا ئیں۔ہمیں اس رائے پر نے عزم اور ہمت کے ساتھ چلنا ہے۔اللہ رب العزت ہمارےاسعم اور بوجھ کےصدے کوجانتے ہیں اوریا درکھنا کہ مؤمن پر جب کوئی صدمه گزرتا ہے تو اس کی زندگی کی کتنی ہی خطاوَں کو بخش دیا جا تا ہے۔اگر اس میں ہم نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور اپنے لائحہ عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کوتقویٰ اور پر ہیز گاری کے مطابق گز ارا تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کا میاب ہوجا ئیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی ۔ کیونکہ حدیث یاک میں آیا ہے السمر ء مع من احب بندہ روز محشراس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کومحبت ہوگی ۔میرے دوستو! ہمیں حضرت مرشد عالم ؓ ہے بے پناہ محبت تھی ، اگر بیمحبت آئندہ بھی ہمارے دلوں میں رہے گی اور ہم ان کے ارشادات وفرمودات پر یوری جان ودل کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ محبت رنگ لائے گی ، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا ساتھ نصیب کیا۔حوض کوٹر پر بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فر ما کیں گے۔ یقیناً پیچیج بات ہے۔۔۔۔ہم ان کی تو قعات پر پورااتریں ۔ان کی تو قعات تھیں

کہ ہم بھی ایسی محنت کریں کہ ہمیں بھی معرفت الٰہی کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں کیونکہ مالی جب ایک بودالگاتا ہے تو اس کا جی جاہتا ہے کہ اس کو پھلتا بھولتا دیکھے۔ہم اگرشر بعت وسنت کےمطابق زندگی گزاریں گےاوراللہ رب العزت كى رضا جوئى كے لئے تن من دھن كى بازى لگاديں گے تو حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه كى روح يرفتوح كوخوشى موگى - آج ہم نے اس بات كا عبد كرنا ہے بلکہ یوں مجھیں کہ تجدید عہد کرنی ہے کہ جومعمولات حضرت نے بتائے اور جو پیغام وہ دن رات سنایا کرتے تھے ، بھلے ہم سے پہلے غفلت ہو کی ، ہم نے وقت کی قدرنہیں کی جیسی کرنی جا ہے تھی الیکن آج وہ زخم تازہ ہور ہے ہیں ، آج اندر کا انسان جاگ رہا ہے ، چوٹ لگنے سے اس کی آ نکھ کھلی ہے ، ہم آئندہ زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گز ارنے کا ارادہ کریں اور اس کے لئے جان و دل ہے کوشش کریں ۔ پھراللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں ہمارے ان ارادوں میں کا میاب فرمادیں گے۔ و ما ذلک علی الله بعزیز اور اللہ پریام کوئی مشکل نہیں ہے۔کوشش بندے کے ذمے ہے۔ای لئے کسی نے ایک عجیب بات کہی کہ دنیا کا سب سے اسباسفرایک قدم اٹھانے سے شروع ہوجا تا ہے۔ہم دل میں بیارادہ کر کے قدم اٹھا کیں گے تو یقیینا اللہ تعالی ہمیں منزل نصیب فرما ئیں گے ۔ اس کا مشاہرہ ، اس کی رضا اور اس کی لقا نصیب ہوگی۔

اللہ رب العزت کی رحمت کے اتر نے کی پیچان میہ ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو ہمیشہ بندے کی مشتی کو کنارے لگا دیا کرتی ہے۔ ہم سے اب تک جو غلطیاں ہوتی رہیں یا آئندہ بھی ہوں تو ان پرحسرت اورافسوں کرتے ہوئے علطیاں ہوتی رہیں یا آئندہ بھی ہوں تو ان پرحسرت اورافسوں کرتے ہوئے

نفس کے ہاتھوں شکست نہ کھا کیں بلکہ منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ہرایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی نیچے بھی آ جائے تو وہ نیچے آنے سے دلبرداشتہ نہیں ہوتا بلکہ نیچے آکر بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اوپر والے کو نیچے لے آؤں۔ اس کے لئے وہ داؤ آزما تا ہے ، عقل کا نور استعمال کرتا ہے ، کوشش اور فن کو استعمال کر کے نیچے آنے والا فتح پانے والا بن جاتا ہے۔ اگر کہی ہم ٹھوکر بھی کھا کیں تو دوبارہ سنجل جا کیں اور تو بہتا کر ہوکر منزل کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھاتے چلے جا کیں۔ اس لئے ایک بزرگ نے کیا ہی سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھاتے چلے جا کیں۔ اس لئے ایک بزرگ نے کیا ہی بیاری بات فرمائی۔

نہ چپت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی شہمی وہ گرالے کہمی وہ گرالے کہمی تو گرالے

اگر کسی ، وقع پرنفس ہمیں دباتا ہے تو ہم بھی کسی دوسر ہے موقع پرنفس کو دبالیں۔ جیسے پہلوان کھیلتے ہیں اور ایک کے دوسر ہے سے سکور زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ پرامیدر ہتے ہیں کہ نہیں ، انشاء اللہ ہم جیتیں گے۔ اسی طرح اس نفس کی جنگ میں ہم اپنی طرف ہے کوشش کرتے رہیں اور دل میں بیتمنار کھیں کہ جیسے ہمارے حضرت کا میاب و کا مران گئے ، ان کے فیوض و برکات سے اس نفس کی جنگ میں انشاء اللہ آخری فتح ہماری ہوگی۔ کیا مطلب ج مطلب یہ کہ انشاء اللہ آخری فتح ہماری ہوگی۔ کیا مطلب ج مطلب یہ کہ انشاء اللہ ہمیں بھی کلے پرموت آئے گی اور یہی ہماری فتح ہوگی۔

## مرشد عالم کے آخری کمحات کی ایک جھلک

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه كى موت بهى كتنى بيارى هى - نوائے آن مجيد كى تلاوت كررہے ہيں، وہ بيآ بيت پڑھتے ہيں يَا يُنَهَا اللّه فين المنوا السّتَعِينُ فوا بِالطّبُو و الصّلوة (البقرة: ١٥٣١) جب وہ بيآ بت پڑھتے ہيں، دھنرت ان كود كيھتے ہيں خوش ہوتے ہيں - انہوں نے آگے پڑھاان اللّه مَع السّطَبِويُنَ حضرت نے بيالفاظ سنے، چبرے پرمسكرا ہے طارى ہوئى اور جان حان آفرين كے سير دكر دى -

#### نشان مرد مومن با نو گویم چوں مرگ آید تمبیم برلب او ست

میں تمہیں مردمؤمن کی بیجان بتادوں کہ جب اس پرموت آتی ہے تو اس کے لیوں پرمسکرا ہے ہوتی ہے ۔ کل آپ اور ہم سب نے دیکھ لیا کہ حفرت کس طرح مسکراتے ہوئے دنیا ہے تشریف لے گئے ۔ ان کا کیسا کھلا ہوا چبرہ تھا، نہلاتے وفت بدن نرم و نازک محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بستھوڑی دیر کے لئے آرام کررہے ہیں ۔ میرے دوستو! ہمارے لئے ایک راستہ تعین ہے ہم دل میں یہ عہد کریں کہ جو باغ انہوں نے لگایا ہے ، ہم اس میں کھلنے والے بھول بنیں گے اور ہم اپنی خوشبو ہے اس باغ کومہکا کیں گے۔

# قرآن پاک ہے علق جوڑیں

آ پ اینے آخری وقت میں قر آن سنتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوئے اور اپنی زندگی میں بھی قر آن پاک کوحرز جاں بنائے رکھا۔ اپنی معمول کی ُنفتگو میں بھی اکثر آیات قرآنی بی کا استعال فرمایا کرتے ہتے۔ اپنے بیانات میں وہ
آیات کو اپنے مطالب کے ساتھ اتنی روانی اور تسلسل سے پڑھتے تھے کہ لگتا تھا
کہ علوم ومعارف کا ایک دریا ہے جو بہا چلا جارہا ہے۔ آپ نے اپنے: کھیں
اور مریدین کو بھی ہمیشہ یہی نفیحت کی کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرلیں ہی
میں ہماری نجات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔

" ہمیں کہتا ہے بیقر آن،

ادميرے مانے والے مسلمان!

تیرے ہاتھ میں ہوقر آن پھرتو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہوقر آن پھرتو دنیا میں ہونا کام تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اورتو دنیا میں بنے غلام غلامی نفس کی ہوشیطان کی ہویا کسی انسان کی ہو، ناں ناں ناں

ہمیں کہتا ہے بیقر آن ،اومیرے ماننے والے مسلمان! وقت است موسم کے رائد کھے میں میں میں میں میں انداز

اِفْوَاء وَ رَبِّكَ الْأَكُوَمُ تُوبِرُ هِ قَرْ آن تیرارب كرے گا تیراا كرام تیرارب تجھے عزت ووقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن كونكھار دے گا

# حضرت مرشدعا لم "كى تعليمات كانجور

فقیراس موقع پر وہ تین آیتیں پڑھتا ہے جو حضرت آکثر تلاوت فر مایا کرتے بیٹھے۔حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ آیتیں ہمیں اپنی تعلیمات کے نیجوڑ کے طور پر سناتے تھے لیکن اس وفت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ،کاش!اللہ تعالیٰ ہمیں آج سمجھنے کی تو فیق عطافر مادیں۔

بهل آيت بدارشا وفر مات تصديداً يُها الَّذِيْنَ امَنُوْ الِنُ تَتَّقُوا اللَّهَ

یہ بھول کے کم فرک قائدا (الانفال: ۲۹) بیآ یت ہمارے گئے ایک بہت بڑا ہمروسہ ہے اور دل کے لئے تقویت کاسامان ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ اے ایمان والو! اگرتم تقوی کو اختیار کرو گئے تو اللہ رب العزت تہمیں قوت فارقہ نصیب کرے گا۔ جس ہے تہمیں حق و باطل کی پہچان رہے گی۔ اس لئے ہم اگر پر ہیزگاری کو اپنا کیں گے اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تقوی و طہارت والی زندگی گزاریں گئے تو اللہ کے قرآن کے مطابق ہمیں بی قوت فارقہ نصیب ہو جائے گی اور اپنی آئندہ زندگی حق و باطل کی پہچان کرتے ہوئے گزار پاکیس گے۔

روسری آیت بیار شادفر مایا کرتے تھے فَاقِیْمُوُا الصَّلُوةَ وَ اَتُوَا الزَّکُوةَ وَ اعْتَ مِدُولِی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ ٥ (الحَجَ الْحَمَّ مُمُولِی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ ٥ (الحَجَ اللَّهِ مُولِی مُولِی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ ٥ (الحَجَ اللَّهِ مُمُولِی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ و (جب پکڑلو کم مُمَازِ ادا کرواورز کو قدیا کرواورالله کومضبوطی ہے پکڑلو ۔ (جب پکڑلو گے تق ) وہ تمہارا سر پرست بن جائے گا ، وہ کتنا بہترین مولی ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔

حضرتُ اپن جالس كاختام براكثرية يت بهى برها كرتے تھے۔ يَآيُهَا الَّذِيْنَ اهَنُوُا اصْبِرُوُا الَا اِيمان والوا تم الله الدرصروضط بيدا كرو ميں ميدوى الفاظ تقل كرنے كوشش كرر با بول جو حضرت فر ما يا كرتے تھے۔ الله ايمان والوا تم الله فرض منصى برمرمٹو وَ صَلِيرُوُا اوردوسرول كومر منے كا ايمان والوا تم الله فرض منصى برمرمٹو وَ صَلِيرُوُا اوردوسرول كومر منے كا تقين كرتے ربوو وَ رَابِطُوُ ااور تم الله آگر تم بربيزگارى كواختيار كرو گو لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ (آل الله الرتم بربيزگارى كواختيار كرو گو لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ (آل عران: ٢٠٠) بھركاميا بى تمهار حقدم چومى گا۔

## دل کے زخم کے لئے مرہم

الله رب العزت ہمیں تقویٰ اور پر ہیزگاری کے ساتھ حضرت مرشد عالمٌ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی محبت کو دل میں ہمیشہ بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے ۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کوعمرنوح نصیب فرمائے ، پیہ ہمار ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یا دگاریں ہیں ،ان کے کندھوں پراس وفت بڑا بوجھ ہے ، اللّٰہ رب العزت ان کو اس بوجھ سے عہدہ برآ ہونے کی تو قیق عطا فرمائے۔البولید مسبو لا بسی الحمد لله حضرت مولا ناعبدالرحمٰن قاسمی مدخله العالی ہمارے درمیان موجود ہیں ۔ جیسے باپ فوت ہوجائے تو حچھوٹے بھائی بڑے بھائی کو دیکھے کر پچھے صبر اور سکون حاصل کرلیا کرتے ہیں ، آج اس محفل میں وہ ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں ، وہ ہمارے والد کی جگہ ہیں ،ان کو د مکھ کر پھر بھی کچھ ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ بلکہ دل کے زخم پر مرہم آ جاتی ہے۔ الله رب العزت ان کا سایه جمار ہے سروں پرسلامت رکھیں ۔ جمار ہے ایما نو ں کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے محافظ اور نگہبان کے چلے جانے کے بعد اللہ رب العزت جمیں بےسہارا نہ بنا ویں اور اللّٰہ رب العزت جمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کر دیں۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں ، اس سے اس کی برکتیں ما نگتے ہیں ،اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کرمعافی جاہتے ہیں کہ اے اللہ! تیرے: ا یک مقبول بندے کی وعائمیں ہمارے شامل حال ہوتی تھیں ، ہماری غلطیاں حجیب جاتی تھیں ، اے اللہ بہ آج وہ دعا ئیں نہیں ہیں ،لیکن تو ہمیں وہی حقاظت عطافر ما ويتااللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده ا ـــالله! ا ــيخ اس مقبول بندے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دینا۔اے اللہ! ہم ناپ



تول کے قابل نہیں ، کہیں ہماری آ زمائش نہ کر لینا ، اگر تو نے ناپ تول کرنا شروع کروی تو ہم میزان پر پورے نہیں اتر سکیں گے۔ رحمت کا معاملہ فر مانا۔ ہمارے حضرت نے بھی شفقت کا معاملہ فر مایا ، ہم پہلے بھی فضلی رہے ، تیرافضل رہا اور اس سے کام چلتا رہا ، اے اللہ! اب بھی رحمت فر ما دینا اور ہمارے بیٹرے کو بھی پار کردیتا۔ (آ مین ثم آ مین)

و اخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين





ا چھا خلاق کا دوسرانام''اچھا لردار'' ہے۔یاد رکھنا کہ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے لیکن انسان اس کے ذریعے بروی سے بروی قیمتی چیز کوخرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تلوار کا تو مقابلہ کرسکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کردار کی فتح ہوتی ہے۔

## اخلاق حميده

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ فِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُ فِي اللَّارُضِ . و قال رسول الله مُنْفَقِهُ الدين النصيحة او كما قال عليه الصلواة و السلام . سُبُحٰنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ سُبُحٰنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ سُبُحٰنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

### اليحصاخلاق واليان كامقام

ایک عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا اور پیٹھا ہو، خوبصورت بھی ہواور ذائقے میں بھی لذیذ ہو، لوگ اس درخت کی حفاظت بھی کرتے ہیں اوراسے پانی بھی پہنچاتے ہیں۔ اس طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں ، جس کے پاس ہیٹھیں تو وہ فائدہ پہنچائے اور جو میسبت میں دوسروں کے کام آئے ، ایسے بندے کو بھی دوسر بے لوگ پیند کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْکُ فِی اُلاَدُ صِ (الرعد: کا) اور جو انسانوں کو نفع پہنچا تا ہے اللہ تعالی اسے زمین میں جمادیتے ہیں۔ وین اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس کئے اس میں اجھے اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنا نچے نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ ایمان لانے

کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فر مایا گیا اكسل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ايمان والول مين سيكامل مومن وه ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ۔ کو یا اللہ رب العزت کے باس سے بندے کوتو لنے کا ایک معیار ہے۔اس معیار کے ذریعے بندہ خود بھی انداز ہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے یانی میں ہوں ۔اجھے اخلاق والے آ دمی کولوگ بھی پہند کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی اسے پہند فر ماتے ہیں ۔لہذا جس انسان کو خوش خلقی نصیب ہو جاتی ہےا ہے اللہ رب العزت کی طرف ہے بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔اچھےا خلاق کوانسان کی سیرت کہا جاتا ہے۔جس طرح خوب صورت انسان کو دیکھنے ہے آئکھیں خوش ہوتی ہیں اس طرح خوب سیرت انسان کے ملنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ ایہی وجہ ہے کہ نیک سیرت انسان سے ہربندہ محبت کرتا ہے اور جب کسی انسان سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کی خیرخواہی دل میں آئے گی ۔ وہ پھراس کی پشت پیچھے بھی اس کی خیرخواہی

اس کئے نبی علیہالصلو ۃ والسلام ہیدعاما نگا کرتے تھے۔ الھم حسنت خلقی فحسن خلقی (اے اللہ! جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کوبھی اچھا کردے)

## اليحصے اخلاق كمال ايمان كى علامت ہيں

سسی بھی مؤمن کے ایمان کا اس کے اخلاق پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے اخلاق خود بخو دسنور جا ئیں گے۔ کیونکہ · خوف خدا اس کو ہرفتم کی بدخلق کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا اور دوسروں کو راحت پہنچانے کی ہرممکن کوشش کرے گا۔

اسی گئے نی اکرم شہر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیاں والا وہ ہے جوان میں اخلاق کے اعتبار سے انچھاہے " سیحان اللہ کیا معیار بتایا ہے کہ کمال ایمان کی نشانی کشرت عبادات نہیں بلکہ اخلاق کا انچھا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے ان المؤمن لیدر ک بعصن خلقه درجة قائم اللیل و صائم النہار ہے شک مؤمن بندہ اپنے ان حصن خلقہ درجة قائم رات نماز میں کھڑے رہے والے اور دن مجرروزہ رکھنے والے آدمی کا درجہ یالیتا ہے۔

### سب سے بہترین چیز

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم ملٹی آئی ہے عرض کیا یا رسول اللہ ملٹی آئی سب سے بہترین چیز کونسی ہوسکتی ہے جوکسی کو عطا کی گئی ہو۔ آپ ملٹی آئی ہے۔ واب میں فرمایا الیسی چیز حسن اخلاق ہے۔ ملٹی آئی ہے۔

تو اچھے اخلاق سب بڑی نعمت ،سب سے بڑی وولت اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔جس کے پاس بھی بیہوتا ہے اس سے بہت نفع اٹھا تا ہے۔

# كرواركي فنتخ

اچھے اخلاق کا دوسرا نام'' اچھا کردار'' ہے۔ یا در کھنا کہ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت می چیز نظر آتی ہے لیکن انسان اس کے ذریعے بڑی سے بڑی قیمتی چیز کوخریدلیا کرتا ہے۔ دنیا تکوار کا تو مقابلہ کرسکتی ہے مگر کر دار کا مقابلہ بھی نہیں کرسکتی ۔ ہمیشہ کر دار کی فتح ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقة قرمایا کرتی تھیں فتہ حت المدینة بالاخلاق کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ کوا خلاق کے ذریعے فتح فرمایا تھا۔

اخلاق کے مراتب

اخلاق کے تین مراتب ہیں

#### يهلامرتنبه

اخلاق کا ایک مرتبہ وہ ہے جو یہود یوں کوملا اسے اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہتم لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھو۔ اَنَّ النَّفُ سَسَ بِالنَّفُ سِ وَ الْعَیْنِ بِالْعَیْنِ (المائدہ: ۴۵) جان کے بدلے جان اور آئکھ کے بدلے آئکھ۔ کیا مطلب ؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی تمہیں تکلیف پہنچا تا ہے اپنا بدلہ لینے کیا مطلب ؟ مطلب یہ تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ البتہ اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچا نا۔

#### دوسرامرتنبه

اخلاق کا ایک مرتبہ عیسائیوں کو بھی ملا ۔ ان کو یہودیوں سے بلند مرتبہ کا اخلاق ملا'' جسے' اخلاق کر بمانہ کہتے ہیں ۔ وہ اخلاق بیہ تنصے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اس کومعاف کر دو ۔ اس لئے نصاری جو پہاڑی کا وعظ

#### 

د ہراتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہا گرتمہارے ایک رخسار پرکوئی تھیٹر لگائے تو تم اپنا دوسرارخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ وہ اسے اخلاق کا بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں۔

### تيسرامرتبه

اخلاق كاايك مرتبه امت مسلمه كوبهي ملاجيه' اخلاق عظيمه' كہتے ہيں \_ چنانچەاللەر بالعزت نے ارشادفر مايا، اے محبوب مِنْ اَيَّهُ اوَ إِنَّكَ لِهَاللهِ عَلَي مُحلُقِ عَظِيْمِ (نَ ٣٠)اورآپ تواخلاق کے بلندمر ہے پر فائز ہیں۔اخلاق عظيمه بيربين فساغف عسنهم المحبوب متأتيم انهين معاف كرديجة رو اسْتَسغُفِولُهُمُ اوران كے لئے اللہ كے حضور استغفار شيجة ۔ وَ شَاورُ هُمْ فِي الْأَمْ وِ (الْ عمران: ١٥٩) اوران كوايية مشور \_ ميں شامل بھي فر ما ليجئے \_ يعني ا پنے بھائی کی غلطی کو فقط معاف ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے لئے اللہ کے حضور استغفار بھی کرنی ہےاور پھر پہلے والے تعلقات کو بحال بھی رکھنا ہے۔اورانہیں ا یے مشوروں میں شامل بھی رکھنا ہے۔ اس لئے اللّٰدرب العزت نے ایمان والول كى صفت قرآن مين ارشا وقرمائى كه وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ( آل عمران:١٣٣) وه غصے كو بي جائے والے ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کومعاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ گویا ہم نے دوسروں کو فقط معاف ہی نہیں كرنا بلكہ ہم نے ان كى غلطيوں كے باوجودان كواينے قريب كرنا ہے۔اس لئے الله رب العزت في ارشا وفر ما ياء و لا تَسْتَوى الْحَسَنَة و لا السَّيَّعَة إِدْفَعُ بِ الَّتِ مَى هِ مَ أَحُسَنُ ثَم بِرائَى كُواجِها فَى كے ساتھ دھكيلو۔ جب تم براَئى كابدلہ اچھائی کے ساتھ دوگے تہ نتیجہ یہ نظے گا فیافا الذی بینک و بینی عداوۃ کافلہ ولئے خینہ (مم بحدہ اللہ علیہ اللہ اورجس کے درمیان دشمنی ہوہ بندہ پھر تمہار احکری یار بن جائے گا۔ یوں دشنی دوئی میں بدلیہ جائے گی اور نفر تولی کی بجائے دلوں میں مجیش پیدا ہوجا سی گی۔ اللہ تعالی نے جو یہ ارشا دفر مایا کہ و اَمّا مَا یَنفَعُ النّاسَ فَیمَمُک فِی الارْضِ اورجوانانوں کونفع پہنچا تا ہے اللہ تعالی اسے تعالی اسے زمین میں جمادیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے قدم زمین میں جمادیتے ہیں۔ یہ ایک خدائی قانون ہے کہ جو بندہ دوسروں کے فائد کے لئے زندگی گزارے گا اللہ تعالی اس کے ایک قدم زمین میں جمادیا۔

### دین اسلام کاحسن

ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لئے محبت کریں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ المسخلق عیال الله کرمخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ یاد رکھنا کہ جواللہ تعالیٰ کی عیال سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لئے فرمایا ار حدموا من فسی الارض یسر حدمکم من فسی السماء تم رحم کھاؤ جوز مین پر ہے ، تم پر وہ رحم کر سے گاجو پر وردگار آسانوں میں ہے۔ اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کیں تو پھر ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کی نبیت چاہئے کہ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کی نبیت سے محبت رکھیں ۔ وین اسلام کاحسن دیکھئے کہ ایک تو مومن سے محبت کرنا ہوتی ہے ، یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ، یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ، یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ یہ تو ہونا ہی چاہئے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ یہ تو ہونا ہی جا ہے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ یہ تو ہونا ہی جا ہے ، یہ تو ہونا ہی جا ہے ، عام انسانوں سے بھی رحم سے پیش ہے ۔ یہ یہ تو ہونا ہی جا ہے ، یہ تو ہونا ہی جا ہے ، یہ تو ہونا ہی جا ہے ، یہ تو ہونا ہی جا ہے کی تلقین کی گئی ہے۔

### ونیامیں بھائی کی اہمیت

ایمان والوں ہے محبت اس لئے بھی ہونی جا ہے کہ قر آن مجید میں ہے کہ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ (الحجرات: ١٠) مومن ايك دوسرے كے بھائى ہيں۔ یا در کھنا کہ دنیا اور آخرت میں بھائی ہی کام آئے ہیں۔قرآن عظیم الثان ہے ا یک دلیل من کیجئے ۔ جب حضرت موی ملائم کواللہ تعالیٰ نے نوبت سے سرفراز فرمایا توالله تعالیٰ نے ارشادفر مایا ،اے میرے پیارے مویٰ! اِذُهَب اِلمنسی فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى (النوْعت: ٣٠) كرة ب كفرعون كے ياس جاكي كيونكه وه باغی طاغی بنا پھرتا ہے۔فرعون اینے لاؤ کشکر کے ساتھ ایک منظم با دشاہ تھا۔ اس کی اپنی گورنمنٹ تھی۔ چونکہ اس کی گورنمنٹ کے نظام سے نکرانا تھا اس لئے حضرت موی علیفا نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں ۔ اس لئے میرا بھی کونی مددگار ہونا جاہتے ۔اب مددگار تلاش کرنے کے لئے حضرت موی عظیم کی پہلی نظراینے بھائی پریڑی۔جس کا ذکرقر آن مجید میں یوں فر مایا گیا رَ بَ اشہرَ حُ لِيُ صَدُرِي. وَ يَسِّرُلِيُ آمُرِي. وَ احْلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَ اجْعَلُ لِيُ وَزِيْرًا مِّنْ اَهُلِيُ. هَارُون اخي. (طُلهُ : ٣٠ تا٣٠) لِعِنْ دِنيا مِينَ بِهِي جب سریر بوجھ پڑتا ہے تو بھائی کام آتا ہے ..... بیتو دنیا کا معاملہ ہے اب آ خرت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھائی کیے یا دآئے گا۔

## آ خرت میں بھائی کی اہمیت

قیامت کے دن جب انسان پر اللہ رب العزت کی طرف ہے عذاب آئے گا اور اس ہیمتا ک اور وحشتا ک دن کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی تو پھرانسان پناہ گاہ ڈھونڈے گا۔ وہاں بھی مجرم بندہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشادر بانی ہے یکو م یکھوٹو الممرُءُ مِنْ اَخِیْدِ (عبس: ۲۳) وہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔ گویا دنیا اور آخرت میں بھائی ہی کام آئے گا۔

### ہماری سر دمہری

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم جب سب سے پہلے چھری چلاتے ہیں تو بھائی کے رشتے پر چھری چلاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر رشتوں ناطوں کو تو ڑ دیتے ہیں۔

### جھگڑوں کا خاتمہ

ایک حدیث مبارک الیی ہے،اگر اس پرعمل کرلیا جائے تو دنیا کے،سب جھڑ ہے ختم ہو سکتے ہیں۔نبی علیہالصلو ۃ والسلام نے فر مایا:

والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ
(فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی شخص اس
وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے (مؤمن) بھائی کیلئے وہی
پیندنہیں کرتا جووہ اپنے لئے پیند کرتا ہے)

اب بتائیں جب ہر بندہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤر کھے گا جیسا وہ ا اپنے لئے پیند کرتا ہے تو پھر تعلقات کشیدہ ہونے کی نوبت آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔آج جو بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہوجاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے نہ اس کے حقوق کی برواہ کی جاتی۔

صلهءرخمي كاحكم

وین اسلام نے ہمیں صلاحی کا درس دیا ہے۔اللہ تعالی کے مجبوب ملی ہیں اسلام نے ہمیں صلاحی تواس سے جوڑ جو تیجھ سے تو ڑے و اعف عن من ظلمک اور جو تیجھ برظلم کر نے تواس کو معاف کرد ہو و احسن من عصا الملیک اور جو تیجھ سے برائی کر نے تواس سے اچھا سلوک کر ے۔ہمار سے عصا الملیک اور جو تیجھ سے برائی کر نے تواس سے اچھا سلوک کر ے۔ہمار سے بیار مے مجبوب ملی ہی آتی باتوں کے ذریعے سمندرکوکوز سے میں بند کر دیا ہے جو شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سبحان دیا ہے جو شخص ان تین باتوں پر عمل کر لے اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سبحان اللہ ،کیا ہی جو امع الکلم ہمار مے مجبوب ملی توان کی ہدایت کے لئے کہ اگران میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی ہدایت کے لئے وہ کافی ہو حائے۔

# قطع رحى كاانجام

جولوگ رشتوں ناطوں کوتوڑ دیتے ہیں ، ہائٹد تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے ہمرموں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن چند بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے ، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جوقطع رحمی کرنے والا ہو۔ گرآج تو حالت ہی کہ بہن بہن سے نہیں بولتی ، بھائی بھائی ہوائٹ

تعالیٰ نے جوڑنے کا تھم دیا آج لوگ ان کوتو ژکرخوش ہوتے ہیں۔ یا در تھیں کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی علے الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فر مایا ک**ہنو جوان اینے دوست کے ساتھ رہ کرخوش ہوگا اور اپنے ما**ل باپ کے ساتھ رہ کر وہ تنگی محسوں کرے گا۔ آج کے نوجوان کا یہی حال ہے ۔کسی نو جوان سے یو جھے لیں کہ آ ہے کی کیا ہریشانی ہے؟ تو وہ کھے گاجی بس گھروالے یا بندیاں لگاتے ہیں ،امی کہتی ہے کہ تہبیں دس بجے سے پہلے گھر آتا جا ہے ،ابو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لئے یابندی سے اٹھنا جائے ، بس ان کوتو ان یا بندیوں کے لگانے کے سوا کوئی اور کام ہے ہی نہیں ۔ اور جب دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں تو وہ دوست انہیں آ زادی سکھاتے ہیں اس لئے نو جوان ا بنی فلاح ای میں سمجھتے ہیں کہ گھر کی یا بندیوں سے ہماری جان چھوٹے اور دو**ستوں میں زندگی گزاریں۔ یا** در کھئے گذاس کی مثال ایسے ہی ہے کہ باز ویی سوچنے لگے کہ میں توجسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ پچھ کر ہی نہیں سکتا اس لئے میری فلاح اس میں ہے کہ میں جسم سے جدا ہو جاؤں۔اگر باز وجسم سے جدا ہو جائے گا تو اس میں کیڑے بڑیں گے ،اس کو کتے چبا کیں گے ،جھنجوڑیں گے اور تھسیٹیں گے کیونکہ میہ ہے جان ہو جا ہوگا۔اس کی زندگی اس میں ہے کہ میہ جسم کے ساتھ**یل کرر ہے۔اس طرح اولا د کی بھی زندگی اس میں ہے کہ**وہ مال باب کے ساتھ مل کررہے ۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا دفر مایا ، البوكة مع اكابوكم تمهارے لئے بركت بروں كے ساتھ رہے ميں ہے۔ اس لئے ہم بڑوں کے ساتھ مل کرر ہنے میں اپنی عافیت مجھیں۔

### بيمثال كردار

ا چھے اخلاق پیدا کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے۔ زبانی باتیں کرنا آ سان ہے کیکن کر دار کو پیش کرنا بڑامشکل کام ہے۔سابقہ انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حقانیت کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے اپنے معجز ہے پیش کئے ۔کسی نے اونٹنی کو پیش کیا اور کسی نے کہا کہ میں مادر زادا ندھوں کو بینا کرسکتا ہوں لیکن جب نبی علیہ الصلوٰ ۃ و السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی نہیں گز اری؟ کیا تم نہیں ویکھتے کہ میں جوانی کی زندگی تمہار ہے درمیان گزار چکا ہوں ،عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کومجنون اور جا دوگر نتر کہا گیا گرکسی کوجھوٹا کہنے کی جراًت نه ہوئی یا بیہ کہ مواز اللہ ان کی نگاہ میلی تھی یا ان کے کر دار کی پیر بات کچی تھی نہیں ، کا فران کے دشمن تھے ، مجنون اور ساحرتو کہتے رہے گرمحبوب ﷺ کا کر دارا تنا کھلا دھلا اور صاف تھا کہ جانی دشمنوں کو بھی آپ مٹائیلیلم کے کر دار یر بات کرنے کی جرأت نہ ہوسکی \_

## خيرخواى كى تعريف

ایمان والوں کو چاہئے کہ ان کی سوچ ہمیشہ شبت ہو۔ منفی سوچ سے بچیں۔ دوسرل کی برائیوں کو بھی نظرا نداز کر دیا کریں اور اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں ۔ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں ۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بروا پہندیدہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام نے ارشا دفر مایا السدیس السنصیحه کردین سراسرخیرخواجی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نال کر فلال بندے نے تو دولفظوں میں بات سمجھا دی۔ ای طرح نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ان دولفظوں میں پورادین سمجھا دیا۔ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ان دولفظوں میں پورادین سمجھا دیا۔

## دین اورخیرخوای کا تلازم

عربی میں ایک مبتداء ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک معرفہ ہوتا ہے اور دوسر انکرہ لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے لفظ المدین بھی معرفہ ہوا کہ اور النصیحہ بھی معرفہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دونوں کومعرفہ لا یا جائے تو وہ لازم وطزوم ہوا کرتے ہیں اور ان میں جولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے گا کہ جو دین ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے۔ اور جو کچھ خیر خواہی ہے وہ سراسر دین ہے۔ آپ کو جہاں دین ملے گا وہاں آپ کو خیر خواہی ملے گا اور جہاں آپ کو خیر خواہی ملے گا اور جہاں آپ کو خیر خواہی ملے گا ہواں دین موجود ہے۔ اور جہاں آپ کو مسلمان دوسرے مسلمان کا بدخواہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ دین در میان میں سے نکل چکا ہے

### مؤمن اورخيرخوابي

مؤمن کا تو کام ہی ہے کہ ساری دنیا کی خیرخواہی کرے، ہرایک کواس سے فائدہ پہنچ۔ بجائے کسی کو تکلیف پہنچانے کے ان کے دکھ درد میں کام سے فائدہ پہنچ۔ بجائے کسی کو تکلیف پہنچانے کے ان کے دکھ درد میں کام آئے۔ اس کا طرز زندگی ایبا ہو کہ اس کے عزیز رشتہ دار، پڑوی ،محلّہ وار، وست احباب۔ سب کویقین ہو کہ یہ ایبا باا خلاق انسان ہے کہ ہمیں اس سے دوست احباب سب کویقین ہو کہ یہ ایبا باا خلاق انسان ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔

ایک مرتبہ کھالوگ بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور مٹی آئی تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بیانہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھا کون ہے اور براکون ہے؟ سب خاموش رہے۔ آپ نے بیسوال تمن مرتبہ دہرایا۔ پھرایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مٹی آئی ضرور بتا ہے۔ آپ مٹی آئی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امیدر کھتے ہوں اور بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امیدر کھتے ہوں اور بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ خیر کی اور خیر کی ق قع ندر کھتے اور اس کے شرسے خوف کھاتے ہوں۔

دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جامع انداز میں ہیہ بات کی۔ بہبیں فر مایا کہ اپنا طرز زندگی ایسار کھو کی۔ بہبیں فر مایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ فر مایا کہ اپنا طرز زندگی ایسار کھو کہ لوگوں کے دل میں بیہ بات بیٹے جائے کہ ساری دنیا ہے جمیں نقصان ہوسکتا ہے لیکن اس بندے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

## عبدالله بن مبارك كے يردوس كى قيمت

''جمبرگ''جرمنی کا ایک شہر ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں۔
وہ جرمن ائیر لائن میں کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے گھر تھہر نا ہوا۔ میں
نے ان سے پوچھا کہ مبحد یہاں سے ایک گھنٹہ کے فاصلے پر ہے، آپ نے مبحد
سے اتنادور کہاں گھر لے لیا؟ وہ کہنے لگا، یہاں ہمائے بہت اچھے ہیں، بڑے
پڑھے لکھے جرمن لوگ رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو یہاں کرایہ پر بھی مکان
کیوں نہیں دیتے۔ بس مجھے یہاں مکان مل گیا ہے اور یہیں رہتا ہوں۔ میں
نے پوچھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کرایہ پر مکان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، اور جس جگہ یہ

#### و نظران فقر کی دو

مکان بنا لیتے ہیں وہ پوری کمیونٹی کا گندہ پوائنٹ بن جاتا ہے،اس لئے وہ ان کو کرایہ پرمکان نہیں دیتے۔

میں نے کہا، اب میں آپ کوا یک بات بتاؤں؟ کہنے گئے، بتائے۔ میں
نے کہا کہ جب ہم صحح معنوں میں مسلمان تھے اس وقت بیرحالت تھی کہ حضرت
عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اے مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی۔ایک آ دمی خرید نے کے لئے آیا تو اس نے بوچھا کہ آپ مرکان کتنے کا دیں گے؟ وہ یہودی کہنے لگا، دو ہزار دینارکا۔اس نے کہا، جی بیر مکان کتنے کا دیں گے؟ وہ یہودی کہنے لگا، دو ہزار دینارکا۔اس نے کہا، جی اس جیسا مکان تو یہاں ایک ہزار دینارکا ملتا ہے۔ یہودی اس کے جواب میں کہنے لگا کہ واقعی ایک ہزار دینار تو اس مکان کی قیمت ہے اور دومرا ہزار دینار عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ

## بندؤ مومن كامقام

ابوداؤدشریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام طواف فر مارہ سے سے طواف کرتے ہوئ آپ مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ کور فر مایا، اے کعبہ اللہ تعالی نے بڑی شان عطاکی ہے لیکن حسر مقا السمؤ مین ارحبے مین حو مقا الکعبة مومن کا احترام اللہ کے نزد یک تیرے السمؤ مین ارحبے مین حو مقا الکعبة مومن کا احترام اللہ کے نزد یک تیرے احترام سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ نے مؤمن کو ایک مقام عطاکیا ہے۔ ذراغور سیجے کہ ہم کعبہ کی طرف قو منہ کر کے تجدے کریں اور کعبہ کے غلاف کو بکڑ کر دعا کیں بھی ما تگیں اور ہو سے بھی دیں ، لیکن مومن سے نفر سے کہ ایک مومن اپنول اور برایوں سب کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ ہم دین کو ایک کیاں کیا ہوگا ؟ مومن اپنول اور برایوں سب کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ ہم دین کو ایکان کیا ہوگا ؟ مومن اپنول اور برایوں سب کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ ہم دین کو

سیحفے کی کوشش کریں کے دین ہم سے جا ہتا کیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا،

شنیدم کہ مردان راہ خدا

دل دشمناں ہم نہ کردند تھک

ترا کے میر شود ایں مقام

کہ با دوستاں ہست پیکار جنگ

کہ اللہ والوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ تو دشمنوں کے دلوں کو بھی تک نہیں کیا کرتے تھے، تجھے بیہ مقام کہاں سے نصیب ہوا، تو اپنوں سے برسر پرکار ہے۔ ہم اپنوں کو د کھ دیتے پھرتے ہیں۔

## غلطیوں کی تلاش

چنانچہ حالت سے ہوتی ہے کہ یوی نے اپنے میاں کی غلطیوں پر دور بین فٹ کی ہوتی ہے۔
کی ہوتی ہے اور میاں نے اپنی بیوی کی غلطیوں پر خور دبین فٹ کی ہوتی ہے۔
کہنے کوتو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں گر حالت سے ہوتی ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں ہے اور وہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں ہے اور وہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں ہے ۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کے در پے ہے اور وہ اس کو نیچا دکھانے کے در پے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کھن گیاس گئے ہو اُ اُنٹہ کم لِبَاس کہاان کی بیحالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کھن لِبَاس لَکھے ہُو اَ اُنٹہ کم لِبَاس کَلَان کی بیحور تی کو خوبھر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ چی بات ہے ہے کہ جو خوبھر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ چی بات سے ہے کہ جو لباس کہا ہم اس کے نقائص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ چی بات سے ہے کہ جو کہا ہے کہ جو تے ہیں۔ بلکہ چی بات سے ہے کہ جو کہا ہے کہ جو تا ہے اتنائی ہم سے زیادہ تھی ہوتا ہے۔ یہ تنی عجیب کہ جو تا ہے۔ یہ تا ہے اتنائی ہم سے زیادہ تھی ہوتا ہے۔ یہ تنی عجیب

ہات ہے

## ستر يوشى كى فضيلت

میرے دوستو! شریعت مطہرہ نے معاف کر دینے کو بہت پہند فر مایا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوانسان جتنا جلدی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے گا اللہ رب العزت اتنا ہی جلدی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔اور جوانسان دوسروں کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ یہ با تمیں آج دلوں میں بٹھانے کے قابل ہیں۔

### مؤمن کے دل کوخوش کرنے کی فضیلت

ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مؤمن کے دل کوخوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی ہے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرتا رہتا ہے اور اس کے ذکر کا ثواب اس بندے کے نامہء اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرانی ہے فر مایا جس نے مرسول اللہ طرانی ہے میں نے مجھے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی تا کہ اس کا دل خوش کر ہے تو اس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کوخوش کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائے گا۔

ان احادیث کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے او پر بھی غور کریں کہ کیا ہم نے مجھی کوئی کام فقط اس لئے کیا ہے کہ میر ہے مؤمن بھائی کا دل خوش ہوجائے۔ ا پنے دوسر ہے بھائیوں کی حجوثی ہے حجوثی ضرورتوں کا بورا کرنا بند ہے کے عمر بھر کے گنا ہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی کے کام کیلئے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے تین خندقیں دور کر دیتے ہیں اور خندق کی چوڑ ائی زمین آسان کے درمیان میں فاصلہ کے برابر ہے۔

آیہ ، حدیث میں ہے کہ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کی خدا اس کیلئے تہتر مغفر تیں لکھ دے گا ،ان میں ہے ایک میں اس کے سب کام بن جا کیں گے ادر بہتر قیامت کے دن اس در ہے بلند کرنے کے لئے ہوں گی۔سجان اللہ

## زبان کی آفتیں

میرے دوستو! اگر ہم کمی کے دل کوخوش نہیں کر سکتے تو اس کے دل کورنج

ہمی نہ پہنچایا کریں ۔ یا در کھنا کہ بہاریوں میں سے سب سے بری دل کی بہاری

ہما در دل کی بہاریوں میں سے سب سے بری دل آ زاری ہے ۔ مگر ہم بری

دیدہ دلیری سے دوسروں کی دل آ زاری کررہے ہوتے ہیں ۔ خاوند ہوی کوکوئی

الی بات کر دیتا ہے کہ وہ بیچاری سارا دن روتی رہ جاتی ہے اور بیوی خاوند کو

الی بات کہد دیتی ہے کہ اس بیچارے کا سکون برباد ہوجاتا ہے ۔ ای لئے کہتے

ہیں کہ تکوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں مگر زبان کے زخم مندل نہیں ہوا

کرتے ۔ بیزبان ان رشتوں کو بھی تو ڑ دیتی ہے جن رشتوں کو انسان تکوار کے

زریعے بھی نہیں تو ڈسکتا ۔ آج ہمیں زبان چلانے کی بردی عادت ہے ، ہروقت

ہی بولئے رہنے ہیں ، سننے کی عادت نہیں ہے فقط ہولئے کی عادت ہے ۔ ہروقت

بدزباني كاانجام

ایک مرتبدایک شخص نے آگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا
رسول اللہ می آئی اللہ فلاں ایک عورت ہے جونماز ، روزہ اور صدقہ کثرت ہے کرتی
ہے ۔لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے بدزبانی کرتی ہے اس کے بارے میں کیا تھم
ہے۔ آپ می آئی آئی نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھراس شخص نے
عرض کیا کہ ایک عورت ہے وہ فعل روزے ، نمازیں اور صدقات کم اداکرتی ہے
لیکن دوسروں کواپنی زبان سے ایذا نہیں ویتی ، یہ من کرآب می آئی آئی نے فرمایا
کہ وہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔

اس سے پیتہ چلتا ہے کہ بدخلقی کس قدر بری چیز ہے کہ دوسروں سے بدز بانی کرنے اور ایذاء دینے والے کی نغلی عبادتیں بھی اس کے کام نہیں آتیں۔

## غصه پینے کی فضیلت

صدیت پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کوکوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہوگر وہ اللہ کے لئے معاف کردے اور غصے کا گھونٹ بی جائے تو اس غصے کے گھونٹ کو چینے پر اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کو اپنے چہرے کا دیدار عطافر مائیں گے۔ سبحان اللہ ، یہ کتنے نفع کا سودا ہے۔ اس لئے ہم اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں۔ ہم بدلہ لے بھی سکتے ہوں تو نہ لیا کریں۔ ہم بدلہ لے بھی سکتے ہوں تو نہ لیا کریں۔

### بیوی ہے حسن سلوک کا بدلہ

حفرت اقدس تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آ دمی کی ہوی سے غلطی ہوگئی۔ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اگروہ چا ہتا تو اسے طلاق دے دیتا۔ کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ کین اس نے اسے اللہ کی بندی سجھ کر معاف کر دیا۔ بچھ عرصہ کے بعداس کی وفات ہوگئی۔ کس نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے بوچھا، ساؤ بھٹی! آ کے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ بس اللہ تعالی نے جھے پر مہر بانی فر ما دی اور میرے گنا ہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے بوچھا، کس وجہ سے آ ب کی معافی ہوئی ہو گئی ہو گئی جو سے اگر چا ہتا تو سز ادیتا، طلاق دے دیتا مگر میری ہوی سے کوئی غلطی ہوگئی تھی، عیس اگر چا ہتا تو سز ادیتا، طلاق دے دیتا مگر میری ہوی سے کوئی غلطی ہوگئی تھی جو میں بھول ہی گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتب میری ہوی سے کوئی غلطی ہوگئی تھی، میں اگر چا ہتا تو سز ادیتا، طلاق دے دیتا مگر میری ہوی سے کوئی غلطی ہوگئی تھی کر معاف کر دیا۔ پر وردگار نے کہا، تو نے اسے میری بندی سجھ کر معاف کر دیا تا ہیں بندی سجھ کر معاف کر دیا تا

### تربيت كافقدان

بلکہ کی دفعہ تو یہ بھی دیکھا کہ دو بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور و۔
دونوں بول رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کوئی بھی نہیں من رہا
ہوتا۔ بوں گٹتا ہے کہ ہمیں کسی نے زندگی گزار نے کا سلیقہ ہی نہیں سکھایا۔ تعلیم تو
سکولوں اور کا لجوں سے پالیتے ہیں گرہم تر بیت کس سے لیتے ہیں؟ کسی ہے بھی
نہیں۔

میرے دوستو! تربیت اللہ والوں ہے کمتی ہے۔ آج اللہ والوں کے پاس

آتے نہیں اور تربیت یاتے نہیں اس لئے انسان نہیں بن یاتے اور اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچاتے ہیں ۔ایک چھوٹی سی بات بتا تا ہوں ۔ایم اے پاس بندہ گاڑی چلار ہا ہوتا ہے،اسے پتہ ہوتا ہے کہ پھا تک بند ہے،وہ بجائے لائن میں کھڑا ہونے کے ادھرے موڑ کرآنے والی ٹریفک کے راہتے میں گاڑی کو کھڑا کر د ہےگا۔ تیرےایم اے پاس ہونے کا کیا فائدہ؟ تخصے تو اتن بھی سمجھ نہیں کہ جب بھا نک کھلے گا تب ہی گاڑی آ گے جائے گی۔ پھر جب بھا نک کھلٹا ہے تو ایک دوسرے کیلئے ہارن بجارہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں ہے دیکھے رہے ہوتے ہیں۔ہم میں اتن بھی اہلیت نہیں ہے کہ اتن تعلیم کے بعد ہم محسوس کر عمیں کہ دوسروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ بیتر بیت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرملتی ہے۔ آج اس تعلق کو اختیار کرنا بڑا براسمجھتے ہیں کیونکہاس کے بعد کوئی روک ٹوک کرے گااور سمجھائے گا۔ جب کہ ہمارانفس تو نہیں جا ہتا کہ کوئی ہمیں سمجھائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھے سمجھائے پیدا ہو گئے ہیں ۔اس کی وجہ ہے ہم معاشرے میں دوسروں کوسکھ پہنچانے کی بجائے الثا د کھ پہنچار ہے ہوتے ہیں۔

### صحبت كااثر

ہم ساتویں آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ میرا ایک کلال فیلو ایک
دیہات ہے آتا تھا۔ وہ ہمیں دیہات کے بارے میں باتیں سایا کرتا تھا کہ
گندم ایسے اگتی ہے، ایسے بال چلاتے ہیں، ایسے پانی لگاتے ہیں اور ایسے کنویں
ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں بھی دیمھی نہیں تھیں کیونکہ شہری زندگی گزار نے
والے تھے اس لئے ہمیں اس کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔

ایک مرتبہاس نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ جولائی اور اگست دو مہینے کی سکول میں چھٹیاں ہورہی ہیں ،آپ چھٹیوں میں ہمارے ہاں آنا ،ہم آپ و یہات دکھا کیں گے۔ہم نے دعوت قبول کرلی۔ چنانچے ہم نے گھر آکر تذکرہ بھی کر دیا کہ ہمارا ایک اچھا کلاس فیلو ہے ،اس نے ہمیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے اور ہمارا بھی جی چا ہتا ہے کہ ہم جاکر دیبات دیکھیں۔ بھائی نے کہا ، بہت اچھا۔ ہم کسی دن آپ کو لے جا کیں گے۔ چنانچہ ایک دن بھائی لے کہا ، بہت اچھا۔ ہم کسی دن آپ کو لے جا کیں گے۔ چنانچہ ایک دن بھائی لے گئے۔ہم دیبات میں خوب گھو مے پھرے۔

وہاں پر جب ہم ایک کھیت میں پنچ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں گو ہر پڑا ہوا
ہے۔ ہماری ہجھ سے بیہ بات باہر تھی کہ خشک گو ہر کا ڈھیر کھیت میں کیوں پڑا ہے
ہم نے ایک کسان کو دیکھا کہ وہ اس گو ہر کو مٹی میں ملار ہا تھا۔ اب ہمیں اور
ہجی زیادہ عجیب بات گی ۔ لہذا ہم نے حیران ہو کر اس کسان سے بو چھا ، جی
آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ اس نے کہا ، یہاں میں سبزی بیجوں گا۔ ہم نے کہا ،
ادھر تو آپ سبزی کا نیج ڈالیس کے اور ادھر آپ یہ گندگی اور بد بودار چیز مٹی میں
ملارہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ، آپ شہر کے رہنے والے ہیں ، آپ کی نظر میں تو یہ
گندی اور بد بودار نجاست ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کو زمین میں
اس لئے ملاتے ہیں کہ جب اس کے بعد ہم زمین میں سبزی ہو کیں گو یہ سبزی

اس وفت میری جیموٹی عمرتھی۔لہذا بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ آج مجھی مجھی لڑکین کا وہ واقعہ یاد آتا ہے تو تب بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہا ہے بند ہے ! جسے ہم گندگی کہتے ہیں اور اس سے نفریۃ، کرتے ہیں اگر اس گندگی کو بھی کسی تھیتی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ والی کھیتی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو مؤمن ہو کر بھی اگر ساتھ رہنے والے کو فائدہ نہیں دیتا تو معلوم ہوا کہ تو گندگی اور نجاست ہے بھی گیا گزراہے۔

### غورطلب بات

آج ہم ذراا ہے معاشرے پرنظرڈ الیس۔ دن بدن ہماری اخلاقی حالت گرتی جارہی ہے۔ وہ مہر ومحبت اور وفائیں نہیں رہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں۔ رخشیں اور کدور تیں ہمارے معاشرے میں پھھاس طرح سرایت کرگئی ہیں کہ بغض وعنا داور جھڑا فساداب معمول کی باتیں ہوگئیں ہیں۔ حضور اقدس شھی الم نیز مایا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطعہ وحمی کرنے والا موجود ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بے برکتی اسی وجہ ہے کہ ہماری قوم میں اتحاد و رکا گئت کی بجائے کیند وحسد اور تا اتفاقی کا دور دور و رہ ہے۔ اب ضر ورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ظرف بڑا کریں اور دوسروں کی خیرخوا ہی کرنا ہوگی اور بدخلقی خیرخوا ہی کرنا ہوگی اور بدخلقی کا جواب خش خلقی ہے دین ہوگا۔

## خواجه نظام الدين اولياء كي نصيحت

ا کے مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آ دمی آیا۔ اس نے آپ کے سامنے اپنے بھائی کی شکا بیتیں شروع کر دیں کہ جی وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وقت وہ میر ے راستے میں کا نئے بوتا رہتا ہے اور میرادل جا ہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مین کراس کونسیحت فرمائی کہ اے بھائی! اگر تیرے راستے ہیں کوئی کا نے بچھائے تو تو اس کے راستے ہیں کا نئے نہ بچھاٹا ورنہ پوری دنیا ہیں کا نئے ہی کا نئے ہوجا کیں گے۔

الله رب العزت ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی گزار نے کی توفیق نصیب فرمائے۔

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين





ول مغموم کو سرور کر وے ول بے نور کو پرنور کر دے فروزاں ول میں شمع طور کر دیے بیہ گوشہ نور سے معمور کر دے مرا ظاہر سنور جائے الہی مرے باطن کی ظلمت دور کر دے ئے وحدت یلا مخور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے نه دل ماکل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری ادا مغرور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر وے دل مغموم کو مسرور کر دے دل نے نور کو برنور کر دے

# ﴿مناجات﴾

آہ جاتی ہے فلک ہر اثر لانے کیلئے بادلو! ہٹ جاؤ دیدو راہ جانے کے لئے اے دعا! عرض کر عرش الہی تھام کر اے خدا! اب مچیر دے رخ گروش ایام کے صلح تھی کل جن سے اب وہ برسر پریار ہیں وفت اور تقتریر دونول دریخ آزار بیل وْهُوعُ تِي إب مداوا سوزش عم كے لئے كر رہے ہيں زخى دل فرياد مرہم كے لئے رحم كر اينے نہ آئين كرم كو بھول جا ہم تھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے محکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در یر ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں سیجے بھی ہیں نیکن تیر ہے محبوب کی امت میں ہیں حق برستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں طعنہ دیں سے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں (آغاشرر)

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

**@**دارالعلوم جمتك، يا كستان 0471-622832,625707

الاسلام ،سنت بوره فيعل آباد 618003-041

🕏 معمد الفقير مجنشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246 -042

🔀 جامعه دارالهدي، جديد آبادي، بنول 621966-0928

😁 دارالمطالعه بز د براني نينكي ،حاصل يور 42059-0696

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🍪 مكتبه مجدد ميية اردو بإزار لا بور

🖨 مكتبه رشيديد، راجه بازار راولبنڈي

😸 اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاون کراچی

🟶 مكتبه قاسميه، بنوري ٹاؤن، كراچي

😸 دارالاشاعت،اردوبازار، کراتی

🗬 عبدالو ہاب، پنجاب كالونى ، نز درضوان مسجد كراجى 5877306-021

PP 09261-350364 مكتبه حضرت مولانا بيرو والفقاراحمد مكلدالعالى من بازار، سرائ نورك 350364-09261

🔀 حضرت مولانا قاسم منعورها حب نيج ماركيث مسجدا سامه بن زيد، اسلام آباد 2262956-251

🗬 جامعة الصالحات مجبوب سريث ، وْ حوك مستقيم رودْ ، بيرودها كَيْ مورْ پشاوررودْ راولپندْ ي

مكتبة الفقير 223سنت يوره فيمل آباد